پاکستانیات ڈاکٹرمجرامین

### ملاله کیس دجل وفریب کی دنیا

ہم سکول طالبہ ملالہ یوسف زئی پر قاتلانہ حملے کی فدمت کرتے ہیں لیکن ملالہ پر حملے کے دوسرے دن ایک دینی مدرسے پرامریکی ڈرون نے حملہ کیا جس میں ۱۸معصوم طلبہ مع استاد شہید ہوگئے ۔اس کی فدمت نہ ہماری سیاسی وعسکری قیادت نے کی ہے اور نہ یورپ وامر یکا اور دنیا بھر کے میڈیا نے ۔سوال یہ ہے کہ اگر سکول کی ایک طالبہ پر طالبان کا حملہ جرم ہے تو امریکیوں کا مدرسے کے طلبہ کوتل کرنا کیوں جرم نہیں؟ اگر طالبہ (ملالہ) پر جملہ کرنے والے دہشت گرد ہیں تو طلبہ پر ڈرون حملہ کرنے والا امریکہ کیوں دہشت گرد نہیں؟ اور اگر طالبہ (ملالہ) پر جملہ کرنے والے طالبان قابل فدمت ہیں تو طلبہ پر ڈرون حملہ کرنے والا امریکہ گردن واللہ کی خوروں علیہ بر ڈرون حملہ کرنے واللہ کی میں بیں تو طلبہ پر ڈرون حملہ کرنے واللہ کی کا کیوں قابل فدمت نہیں؟

ملالہ جملے پرساری دنیا کی ہمدردیاں اُٹھ پڑی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت بھاگ دوڑ کررہی ہے۔ سوئی ہوئی OIC بھی ملالہ سے ہمدردی کے لیے جاگئی ہے۔ امریکی صدراوباماسے لے کرمیڈم بش تک اور آسٹریلیا کی خاتون وزیراعظم سے لے کرجنو بی افریقہ کے پادری تک ہرکوئی ملالہ کے لیے رطب اللمان اور اس کی صحت کے لیے فکر مند ہے۔ حقیقت سے ہے کہ مغرب نے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے ہائی سکول کی ایک طالبہ کو اسلامی انتہا پہندی اور تعلیمی رجعت پہندی کے خلاف مغربی جمہوریت ، تعلیم اور لبرلزم کی نمائندہ قرار دے کراسے ایک بین الاقوامی درجے کی اہم شخصیت بنا دیا ہے تاکہ متقبل میں بھی اس سے کام لیا جا سکے۔

یہودی اور امریکی پلاننگ اور اثر ورسوخ کے تحت ساری دنیا کے میڈیا کے لیے ملالہ کئی دن تک ٹاپسٹوری رہی اور ہمارے اس میڈیا کو بھی ، جواپنی پالیسی لائن امریکہ اور بھارت سے لیتا ہے، کئی روز تک سوائے ملالہ کی سٹوری کے دن رات اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔

ملالہ کاغم بجالیکن اس وقت بیلوگ کہاں تھے جب عافیہ زندہ درگور کر دی گئی ، جب جامعہ هفصه کی بچیاں فاسفورس بموں سے بھون دی گئیں ، جب بوسنیا میں ایک پلاننگ کے تحت ہزاروں مسلمان بوسنیا کی لڑکیوں کو کیمپوں میں رکھ کراس وقت تک ان کی آبروریزی کی گئی جب تک وہ سر بوں سے حاملہ نہ ہوگئیں اور اس وقت بیسب کہاں سوئے ہوئے تھے جب عراق اور افغانستان میں ہزاروں نہیں اور اس وقت نہیں لاکھوں عور تیں ہوہ ہوئیں ، پچیاں بیتیم ہوئیں اور لاکھوں خوا تین کی عصمت دری کی گئی۔اس وقت بید میڈیا کہاں تھا جب وجلہ وفرات کی وادیوں پر کارپٹ بمباری سے اور تورا بورا کی غاروں میں آئیسیجن چوسنے والے بموں سے لاکھوں بے گناہ مسلمان بے نام ونشان ماے گئے۔ان کا نوحہ کون ککھے گا وران کے لیے بین کون کرے گا؟

ہم امریکہ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ تو اسلام اور مسلمانوں کا واضح دیمن ہے اور 'دہشت گردی کے خلاف جنگ' کے نام پر مسلمانوں کے خلاف سیلببی جنگ چھیڑے ہوئے ہے۔ وہ تو خوش ہوگا اگر پاکستانی فوج قبائلی علاقوں میں مزید آپریشن کرے کہ مار نے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان اور جنگ کا علاقہ بھی پاکستانی، اسے اور کیا چاہیے؟ ہماراسوال اپنی عسکری اور سیاسی قیادت سے ہمان اور جنگ کا علاقہ بھی پاکستانی مرواد ہے، کھر بول کے معاثی نقصان سے پاکستان کی معیشت تباہ کردی اور ہوگ دووقت کی روٹی کے محتاج ہوگئے۔ تہمہیں کیا ملا؟ کرسی واقتد اراور چند لاکھ ڈالرز؟ کیا ملک خداداد پاکستان اور اس کے لہلا تے کھیتوں اور گنگناتی ندیوں کی یہ قیمت تھوڑی نہیں؟

تم طالبان کو کپلنا چاہتے ہو؟ ضرور کپلو! لیکن کیا تہ ہیں عقل نہیں کہ بی جعلی طالبان ہیں۔اصلی طالبان وہ تھے جن کا مطالبہ تھا کہ پاکستان میں شریعت نافذ کرو، تب پاکستانیوں اور ان کے علماء کی اکثریت ان کے اس مطالبہ تھا کہ پاکستان میں شریعت نافذ کرو، تب پاکستانیوں اور ان کے علماء کرتم شریعت نافذ نہ کرو گئو ہم بندوق کے زور پر کریں گے تو علماء اور دین دار پاکستانیوں نے ان کی حمایت نہیں کی حمر انوں سے ہمارا سوال ہے ہے کہ تم شریعت نافذ کیوں نہیں کردیتے کہ ان کے غبارے سے ہوا نکل جائے اور سارے پاکستانی بھی خوش ہوجا کیں ہیں ہے۔اگروہ لڑکیوں کے سکول اس لیے جلاتے ہیں کہ تہمارا مغربی نظام تعلیم کو اسلامی تعلیمات کے مطابق تہمارا مغربی نظام عدل دے کیوں نہیں اسلامی نظام عدل دے کیوں نہیں بدل کیوں نہیں اسلامی نظام عدل دے کیوں نہیں دیتے؟ (موجودہ عدالتوں کا نام برل کرانہیں قاضی عدالتیں قرار دینے کا فراڈ نہیں)۔

کون می شریعت اور وہ کیسے نافذ ہوگی؟ اس کا تفصیلی جواب سارے مکا تب فکر کے علماء کے متفقہ پلیٹ فارم دملی مجلس شرعی 'نے اپنی رپورٹ میں دے دیا ہے ملاحظہ ہو ، البر ہان کا شارہ اکتوبر ۲۰۱۱ء جے آن لائن www.safa.edu.pk/category/alburhan

میمبیں بمجھ ہونی چا ہے کہ جن طالبان نے ملالہ پر تملد کیا ہے وہ اصلی والے طالبان نہیں میتوجعلی اور نقلی طالبان ہیں۔ میام کی اور بھارتی ایجنٹ ہیں۔ اس کا ثبوت میہ ہے کہ میہ ہروہ کام کرتے ہیں جس سے امریکہ کا فائدہ ہواور اسلام اور پاکستان کا نقصان ہواور فوراً ٹی بی کی کوفون کر کے تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ میہ معرکہ انہوں نے سرانجام دیا ہے۔ ملالہ پر جملہ جنہوں نے بھی طالبان کے نام پر کیا وہ جمہیں قبائکیوں سے لڑانا چاہتے ہیں لہذاتم ان کے فریب میں کیوں آتے ہو؟ ہوش کی دوا کرو! دشن کو پہچانو اور اس کا مقابلہ کرو۔ جو اپنے ناراض ہیں ان کے جائز مطالبے مان کران سے کے کرلواور یا کستان کو بچاؤ۔ الیس منحم دجل دشید؟

۲- سی آئی اے کے جس شد دماغ نے طالبان کے نام پر ملالہ پر جملے کی منصوبہ بندی کی اس کی شیطانی فراست مستحق داد ہے کہ اس نے اس جملے سے سارے مقاصد حاصل کر لیے ا- ملک میں جاری حرمت رسول اللہ فی گئے کی کریک دب گئی۔ ۲- ڈرون جملوں کے خلاف دفاع پاکتان کونسل اور عمران خان کا داویلہ سرد پڑگیا ۳-قوم کی نفر توں کا رخ دہشت گردامر کیہ کی بجائے طالبان یعنی اسلامی انتہا لیندوں کی طرف ہوگیا۔ ۴ – وزیرستان اور قبائلی علاقوں کا دہشت گردوں کا گڑھ ہونا ایک بار پھر ثابت ہوگیا اور امریکہ کو پاکتان کی عسکری وساسی قیادت پر دباؤ بڑھانے کا موقعہ میسر آگیا کہ تم وزیرستان میں آپریشن کروور نہ ہم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ چنانچہ پاکتان کے سرکاری حلقوں میں سی آئی اے کے گماشتوں کے سربراہ رحمٰن ملک کی وزارت داخلہ کے والے سے اخبارات میں پیڈبر آگئی ہے کہ وزیرستان میں اس کے تعاون سے امریکی فوج کے دونر ستان میں اس کے تعاون سے امریکی فوج کے داخلے کے لیے ہوم ورک مکمل ہو دیا ہے۔

س- اگرکوئی ذرا گہری نظر سے دیکھے تو وہ سمجھ جائے گا کہ عالم اسلام خصوصاً پاکستان میں اسلامی انتہا پیندی کوفروغ دینے والا امریکہ ہے کیونکہ اس سے وہ مندرجہ ذیل سٹویٹ جب کے مفادات حاصل کررہا ہے:

0 اس کی وجہ سے امریکہ کوسلم ممالک میں سلے مداخلت کا موقع ملتا ہے اور ڈرون جملوں کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ چنانچواس نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بے پناہ سر ماریکاری کی ہے۔ وہ اسلامی انتہا پیندوں کو کھلے دل سے ڈالر بھی دیتا ہے اور اسلے بھی بلکہ افغانستان کی طرف سے افرادی قوت کے ذریعے مدد بھی۔

o وہ ان سے دہشت گردی کراتا ہے، پاکتانی فوج پر حملے ہوتے ہیں اور امن وامان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی وہ پاکتان کی عسکری اور سیاسی قیادت پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ ان انتہا لینندوں کو کچلے کیونکہ میدہ ہشت گردا فغانستان میں امریکی فوجیوں پر حملے کرتے ہیں اور پاکستان کی ایمانی، سیاسی اور معاشی لحاظ سے کمزور قیادت یہ دباؤ مان لیتی ہے۔ اس طرح دونوں طرف سے مسلمان مرتے ہیں اور پاکستان سیاسی ومعاشی لحاظ سے برباداور کمزور ہوتا ہے۔

0 امریکہ اپنے اس اگلے ہدف کے قریب آتا جارہا ہے کہ پاکستان کی نیوکلیرٹیکنالوجی کو تباہ کردیا جائے اور پاکستان کے حصے بخرے کردیے جائیں جس کے لیے فی الحال بلوچستان کے خطے کو چنا گیا ہے اوروقت آنے پرترکش کے باقی تیربھی سامنے آجائیں گے۔

چنانچہ یہ بات طے ہے کہ پاکستانی طالبان کے نام پرکام کرنے والے لوگ امریکی ایجٹ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان کئی باران سے اظہار برأت کر پچکے ہیں۔ بلا شبہ کارکنوں کی سطح پران پاکستانی طالبان میں مخلص لوگ بھی ہوں گے جو پاکستان میں اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق سردھڑکی بازی لگائے ہوئے ہیں لیکن میلوگ اپنی قیادت سے دھوکہ کھارہے ہیں۔

ہ- بہواضح کرنے کے بعد کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پیندی اور طالبانا ئزیشن کوامریکہ پروان چڑھار ہاہے،ہمیں ریبھی ڈرہے کہا گلے مرحلے میں وہ اسے قبائلی علاقوں سے نیچے پنجاب کے میدانوں ۔ میں لا کر ملک میں خانہ جنگی کرا دےگا بلکہ اس کا آغاز ہوبھی چکاہے جس کی ایک صورت یہ ہے کہ امریکہ نے یا کستانی میڈیا میں بڑی سرمایہ کاری کررکھی ہے اور ہمارے اکثر ٹی وی چینلز امریکی لے بررقص کرتے ۔ ہیں چنانچے میڈیامیں فحاشی وعریانی عروج پر ہےاور یا کتنان کے دیندارمسلمان اس صورت حال سے تنگ اور بیزار میں بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ اخبارات میں آ چکاہے کہ طالبان کی طرف سے میڈیا کے اداروں برحملوں کا خطرہ ہے بلکہ بعض نا جنے گانے والیاں ماری بھی جا چکی ہیں۔اس طرح امریکہ کھلے عام نەصرف اعتدال پیند دیندارمسلمانوں کوانتہا پیندی کی طرف دھکیل رہاہے بلکہ دوسری طرف اینے ایجنٹوں کومزید کھل کھیلنے کی ترغیب بھی دے رہاہے چنانچہ ممیں خدشہ ہے کہ یہ چیز اگراس طرح بڑھتی رہی تو وہ وقت دورنہیں جب امریکی طالبان اور بے دین امریکی ایجنٹوں میں سول وارشروع ہوجائے گی۔اسی لیے ہم کتے ہیں کہ ہماری عسکری اور سیاسی قیادت کو ہوش کے ناخن لینے چاہئیں اور اپنے معاشرے اور ملک کوامر کی سازشوں سے بچانے کی کوشش کرنی جا ہے اوراس کے لیے ناگز رہے کہ اسلام اور نظریئہ یا کستان کی ایک متفقہ تعبیر بر تو م کوجمع اور متحرک کیا جائے ، شریعت نافذ کی جائے اور امریکی چنگل سے نکلا ۔ جائے۔اگر یا کتان کی عسکری وسیاس قیادت نے اس صورت حال کا تدارک نہ کیا تو خدانخواستہ یا کتان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور وہ بنیا دہی نہ رہے گی جہاں وہ کرسی واقتد ارکا چہکا پورا کرسکیں گے۔خدا نہ کرے وہ وقت آئے کیکن اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری عسکری اور سیاسی قیادت ایناراستہ بدلے۔ فراست ، جرأت اور اتحاد سے کام لیے بغیر نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ آ گے بڑھ سکتے ہیں۔ دعا ئىن بھىضرورى ہيں اوروہ كرنى جائېئىن كىن نظام فطرت يہى ہے كە پ

> خدانے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہوجس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

پاکستانیات ڈاکٹرانعام اللہ

### چندافکارِ پریشاں لا **ہور کا اسلامی منظرنا مہ** دینی جماعتوں اور دانشوروں کے لیے لمحۂ فکریہ

لا ہور میں ابلیسی قوتیں انتہائی منظم، متحدا ورمتحرک ہیں جب کہ اسلامی قوتیں غیر منظم اور غیر متحد ہونے کے ساتھ ساتھ انسیا ہیت (Strearmlining) کے تصور اورخواہش سے بے نیاز ہیں تحریکوں کے لیے یہ دنیا دارالعمل بھی ہے اور دارالجزاء بھی (جب کہ افراد کے لیے دارالعمل ہے، دارالجزاء بھی (جب کہ افراد کے لیے دارالعمل ہے، دارالجزاء بھی المبیس قوچا ہتا ہی ہے کہ:

تم اسے بگانہ رکھو عالم کردار سے تابساطِ زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانی بے ثبات

جمارا یقینی علانیہ دشمن ہمیں کینہ، بغض، حسد، تکبراور ریا کاری کی بنیاد پرتقسیم کرتا ہے اور اس کے پیروکار دنیا پراپی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے حق پرستوں کومنتشر رکھنے کے لیے چالیں چلتے رہتے ہیں۔ اس کا ادراک، احساس اور طل اسلامی دانشوروں کے ذمے ہے۔

لا ہور میں رائخ العقیدہ حلقوں (camps) میں سرفہرست جماعت اسلامی ہے جب کہ اس سے منسلک سیاسی حلقے اس کے دست و باز و بنتے ہیں۔ ماضی میں جماعت سے علیحدہ ہونے والی تنظیم اسلامی منظم ہے لین ملکی سطح پراس کی آ واز نجیف ونزار ہے۔اس طرح تحریک اسلامی (تحریکِ فکرِ مودودی) تو حد درجہ کمز ورہے۔

سلفی فکر کی''جماعۃ الدعوۃ'' سڑکوں پراپنی قوت بھی بھار دکھاتی ہے لیکن بعض مخلصین ان سے فرائض پرسنتوں کو حاوی کرنے کا شکوہ کرتے ہیں۔ایک نئی آ واز''ایقاظ'' کی ہے جس کا حلقہ 'اثر محدود لیکن جاندارفکر کی وجہ سے منتقبل روشن نظر آتا ہے۔سلفیوں کے دیگر گروہ کتی سیاسی قوت رکھتے ہیں اور کسل لادین سیاستدان کے سائے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آنے والے ابتخابات میں اس کا

فیصله ہونا باقی ہے۔

ساتویں نمبر سے صرف نظر کر کے آگے بڑھنے والی بہت بڑی قوت تبلیغی جماعت کی ہے جو مسلمانوں میں دین کی طلب پیدا کرنے کے اہم ہدف پر کام کررہی ہے۔سیاسی میدان میں کردار کے حوالے سے اس سے توقع رکھنا خام خیالی ہے۔البتہ وہ صحح العقیدہ''اسلامی حکومت''کواپنے رضا کاردینے کے لیے ہمتن تیار ہے۔

دیو بندی مدارس میں جامعہ اشر فیہ اور جامعہ مدنیہ قابل ذکر ہیں اور ان کی مختلف اصلاحی خانقا ہیں ایخ شیوخ کی سرکردگی میں ذاتی تزکیے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور سیاسی سطح پروہ 'امام مہدی' کا انتظار کررہے ہیں۔

بریلوی مکتب فکر میں 'غلو' کا پہلوزیادہ ہے البتہ محدود مدارس اورمخلصین دین کی سرفرازی کے لیے کوشاں ہیں ۔غیر تنظیمی بیسیوں ادار ہے اورسینکڑوں کی تعداد میں باصلاحیت افراد انفرادی طور پر اسلام کی ترقی کا کام آٹے دس مرلوں پر محدود اکھاڑوں' میں بڑی جانفشانی سے سرانجام دے رہے ہیں۔

لا ہورشہر کا دور سے مشاہدہ کرنے والا (اگر مصنوعی سیارے کی خلائی تصویر میسر ہوتو اس کے ساتھ )ان مجاہدوں کی تگ و دوکو کیسے دیکھے گا؟ آپ خود چثم تصور میں اس تصویر کود کیسے کی کوشش کریں کہ کیا بیرجانباز اپنی زندگی میں اپنی ان محنتوں کو نتیجہ خیز ہونے اور موجودہ منظر میں دین کوسر فراز ہوتے دکھ سکتے ہیں؟

دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار کیا مدرسہ، کیا مدرسہ والوں کی تگ و دو کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو

لا ہور کے بے دین یالا دین سیاست دان اس تصویر کود کھ کر ضرور بنتے ہوں گے۔انہیں ضرور معلوم ہوگا کہ کس گروہ کو کس وقت، کس طرح گرفت میں لیا جاسکتا ہے۔

.....

ہم میں سے اکثر امام مہدی کے منتظراوراس امن و آتثی کے دور کا انتظار کررہے ہیں جب مسلمان باہم متحد و متفق ہوں گے۔ کیا آج کا اسلامی دانشوراورامام امت کواورعوام کووہ بنیادین نہیں فراہم کرسکتا جو اتحاد کی بنیادیں امام مہدی فراہم کریں گے۔ کیا ہم منتقبل میں جھا نک کروہ مکنہ بنیادیں اور وہ حکمت عملی، وہ ادراک اور وہ احساس آج فراہم نہیں کر سکتے ؟

کہا جاتا ہے کہ اس تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں اس کرہُ ارض کے وارث سکھنے والے (طالب علم) ہوں گے اور جو' سکھنے ہوئے' (عالم) ہوں گے وہ الی دنیا میں رہتے ہوں گے جس کا وجود باقی نہیں رہا۔

آئے! آج طالب علم بنیں اور سکھنے کی کوشش کریں کہ کون سے زاویے اور رویے ہمیں 'انتشار فکر' سے بچا کر'وحدت فکر' کی طرف لے جاسکتے ہیں۔ بیان دس پندرہ فیصد لوگوں کی بقا کامسکلہ ہے جواسلام کو اپنی زندگی وموت کامسکلہ بچھتے ہیں۔

#### البربان

ہم البر ہان کے فاضل قار ئین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر انعام اللہ صاحب کے اٹھائے ہوئے سوال کا جواب دیں کہ ہم کس طرح اس امت کو، اس ملک کو اور اس شہر کو' انتشار فکڑ سے زکال کر 'وحدت فکر' کی طرف لاسکتے ہیں؟ مدیر

# شمع جاتی رہے

| <i>ن</i> ال الم                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| البر ہان محض ایک جریدہ نہیں ایک مشن ہے۔اگر آپ کواس کے مضامین سے دلچیں             |
| ہےتو کوشش کیجیے کہ بیٹم جلتی رہےاور بیٹم تبھی جلتی رہے گی جب آپ اس میں اپنے ھے کا |
| تیل ڈالتے رہیں گے۔خودبھی البر ہان کےخریدار بنئے اور دوسروں کوبھی بنایئے۔          |
| زرِاعانت سالانه 400روپے                                                           |
| نام                                                                               |
| فون                                                                               |
| چیک اور منی آ رڈ ربنام تحریک اصلاح تعلیم ٹرسٹ A-71 فیصل ٹا وَن،لا ہور بیجوایئے    |

ٹرسٹ کو دیر جانر والر عطیات ٹیکس سر مستثنیٰ هیں

دعوت و اصلاح

ایک بھی گولی چلائے بغیر ہم آج بھی مغرب کو فتح کر سکتے ہیں

ہم جو کہدر ہے رہیں نہاس میں جذباتیت اور مبالنے کوکوئی دخل ہے اور نہ بینوش عقیدگی اورخوش فہمی پر بنی کوئی دعویٰ ہے بلکہ ہم جو کہدر ہے ہیں وہ ایک انتہائی سنجیدہ بات ہے اور نہایت متوازن، فطری، عقلی، منطقی، سائنفک اور نیا تلا (well calculated) موقف ہے۔

### ہمارے پاس طاقت موجود ہے

سیدھی ہی بات ہے فتح وہی پاتا ہے جس کے پاس قوت وطاقت ہواور ہمارے پاس قوت وطاقت موجود ہے اوروہ طاقت ہے نظریے کی۔اگرہم کہتے کہ مسلمان مغرب پر جنگ کے میدان میں غلبہ پاسکتے ہیں یا معاشی حوالے سے غالب آسکتے ہیں یا سیاسی میدان میں غلبہ پاسکتے ہیں تو آپ ہمیں جھٹلا سکتے سے کیونکہ مغرب واقعتاً فوجی لحاظ سے ہمی وہ ہم پر برتری حاصل ہے اور سیاسی لحاظ سے بھی وہ ہم پر غالب ہے لہذا ہم ہر گر نہیں کہتے کہ مسلمان ان شعبوں میں مغرب پر غلبہ پاسکتے ہیں۔ لیکن جب ہم کہ جہ ہیں کہ ہم نظریے کی جنگ میں مغرب پر غلبہ پاسکتے ہیں تو آپ ہماری غلبہ پاسکتے ہیں۔لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نظریے کی جنگ میں مغرب پر بالادست ہیں کیونکہ ان کے پاس سیانی کو چینی نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمان واقعی اس شعبے میں اہل مغرب پر بالادست ہیں کیونکہ ان کے پاس اہل مغرب سے زیادہ طاقتو رنظر ہے حیات موجود ہے۔ہم جو کہدر ہے ہیں اس کے درج ذیل تین قوی شواہد ہیں جن کا افکارنہیں کیا جا سکتا:

اول: اس نظریے کی ماہیت اور خصوصیات

دوم: ينظريدرياسي قوت كيغير محض ايني داخلي قوت سے غلبه پاسكتا ہے۔

سوم: مغرب اپنے غلیماور توت وحشمت کے باوجود آج بھی اسلام کی قوت نفوذ سے خا کف اور ہراساں ہے اوراس کا راستہ رو کئے کے لیے سارے مکند حربے آزمار ہاہے۔ان تینوں شواہد کی وضاحت درج ذیل ہے۔

i-اسلامی نظریے کی ماہیت اور خصوصیات

اس نظریے کی بہت می خصوصیات ایس میں جنہوں نے اسے انسانی تاریخ میں منفرد مقام اور

نا قابل مزاحمت قوت تنخير عطاكى بيجن مين سے چندا ہم يہ بين:

#### ا-بنیادی مآخذی موجودگ

ید دنیا کا واحداور جدید ترین (latest) ند جب ہے جس کے بنیادی مآخذ محفوظ و مامون ہیں۔ یہ دعویٰ کوئی دوسرا ند جب نہیں کرسکتا اور کرے تو خابت نہیں کرسکتا سوائے اسلام کے۔ اس کا بنیادی ماخذ قرآن حکیم ہے جس کا اصلی (original) ہوناعملی تو اتر ہے خابت ہے اور ایک نسل کے کروڑ وں لوگ اسے دوسری نسل کو بجنہ منتقل کرتے رہے ہیں اور پچپلی ساری صدیوں کے تحریری نسخ بھی موجود ہیں جن میں اور موجود ہیں اور موجود ہ قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے علاوہ یہ حفظ کے ذریعے بھی تو اتر ہے نتقل ہوتا جن میں اور موجود ہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اپنے اندر معجزانہ تا خیر رکھتا ہے اور دنیا میں آج بھی جو لوگ مسلمان ہور ہی ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے وہ اس کو ہوتا ہے وہ اس کو ہوتا ہے وہ اس کو ہوتا ہے۔

اسلام کا دوسراماً خذینی بیراسلام (صلی الله علیه وسلم) کی سیرت اور تعلیمات کامحفوظ رہنا ہے اور بید کام ایسے منفر خقیقی اسلوب سے محفوظ ہوا ہے کہ آج کے مغربی محققین بھی اس کی تعریف وتوصیف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ اس کا مواد آج بھی قابل تصدیق (verifiable) ہے اور فن جرح و تعدیل، اسماء الرجال اور روایت و درایت کی ممل کی وجہ سے قابل اعتماد ہے اور عہد جدید میں مسلمان ہونے والوں کا ایک بڑا طبقہ نمی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتا ہے۔

#### ۲-زندہ معاشرہ اس کا شاہد ہے

اسلامی معاشرے کی ایک خوبی ہے ہے کہ اس میں انقطاع واقع نہیں ہوا اور پہلی صدی ہجری سے

لے کر آج تک اسلام پھیلا ہی ہے سکڑ انہیں ہے سوائے اندلس کی ایک مثال کے جہاں عیسائیوں نظام و

جرکی انہتا کرتے ہوئے مسلمانوں کا نام ونشان وہاں سے مٹاڈ الا مسلمان آج دنیا میں اس لیے کمزور اور

ذلیل وخوار ہیں کہ انہوں نے اپنے دین پڑمل چھوڑ دیا ہے لیکن اس کے باوجود مسلم معاشرے میں آج

بھی بعض الی خوبیال موجود ہیں جن میں مغرب کی مہذب دنیا ان سے بہت پیچھے ہے مثلاً ان کا خاندانی

نظام – راقم جب ۱۹۸۴ء میں برٹش کا من لاء کے مطابع پر بینی ایک کورس کے سلم میں کیمبرج یونیورسٹی گیا

تو وہاں ایک دن کلاس میں مغرب کے خاندانی نظام کی تابی خصوصاً طلاق کی کثر ہے کا موضوع زیر بحث

آ گیا۔ یورپ کے مختلف ملکوں میں اس وقت طلاق کی شرح ہون کے گئے بھگ تھی۔ میں پاکستان بلکہ مسلم دنیا سے وہاں واحدطالب علم تھا۔ برطانوی پروفیسر نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان میں طلاق کی شرح کیا ہے؟ میں نے کہا'میر بے پاس مصدقہ اعداد و شار نہیں ہیں لیکن پاکستان میں طلاق کی شرح بہر حال ہوا ہم ہے۔ اس پر استاد صاحب سمیت سارے طلبہ و طالبات جران و پریشان رہ گئے اور راقم سے اس کا سب پوچھنے گئے کہ جب پاکستان میں شرح تعلیم کم ہونے کی وجہ سے لوگ ان پڑھ ہیں، غریب بھی ہیں اور غیر مہذب' بھی اور طلاق دینا آسان بھی ہے کہ زبان سے تین لفظ نکا لے اور طلاق و اقع ہوگئی۔ تو پھر اس کا استعال اتنا کم کیوں ہے؟ میں نے کہا، اس کی جوصلہ شنی کرتا ہے اور مسلم معاشرہ چونکہ صدیوں سے قائم کے نزد کیک طلاق نہ دینے کی روایت یہاں مسحکم ہوگئی ہے اور مسلم معاشرہ چونکہ صدیوں سے قائم ہے اس لیے طلاق نہ دینے کی روایت یہاں مسحکم ہوگئی ہے اور مسلم معاشرہ چونکہ صدیوں سے قائم ہے بات لیے طلاق نہ دینے کی روایت یہاں مسحکم ہوگئی ہے اور مسلم معاشرتی اقدار کا مضبوطہ حصہ بن چکی ہے بیا کہ یوں کہے کہ وراث تا مسلمانوں کے خون میں شامل ہوگئی ہے البندا ایک ان پڑھ مسلمان بھی جانت ہے کہ بہت سے مغربی کے کہ بہت سے مغربی کے کہ بہت سے مغربی اس کے گزر رے دور میں بھی مسلمانوں کے معاشرتی اظلاق واقدار سے متاثر ہوکراسلام قبول کر لیت لوگ میں شامل ہیں۔

### سا- اسلام ایک فطری منطقی ،سائنسی ، عقلی اور مدل دین ہے

اسلام ایک فطری منطقی ،سائنسی ، اور مدل دین ہے جوعقلی معیار اور تقاضوں پر پوراتر تا ہے۔اس کی تعلیمات انسانی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں اور قر آن حکیم کامستقبل اسلوب یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی دعوئی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی حمایت میں ایسے دلائل دیتا ہے جو بر ہان قاطع کی حیثیت رکھتے ہیں اور انسان کولا جو اب کر دینے والے ہوتے ہیں۔اب انفاق دیکھیے کہ مغرب کی تہذیب بنیا دی طور پر ایک عقلی تہذیب ہے (کیونکہ وحی کے انکار کے بعد عقل ہی اس کی علمی اساس ہے) لہذا مغرب کے جو لوگ بھی تعصب سے بالاتر ہوکر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں اسلامی تعلیمات مغلوب کر لیتی ہیں کیونکہ وہ ہر لحاظ سے عقل و دلیل کے معیار پر پوری اتر تی ہیں اور مغرب کے عقلی اور مغلوب کر لیتی ہیں کونکہ وہ ہر لحاظ سے عقل و دلیل کے معیار پر پوری اتر تی ہیں اور مغرب کے عقلی اور سائنفک ذہن کو اپیل کرتی ہیں۔

۴-اسلام روحانی پیاس بجھا تاہے

مغرب کی تہذیب اپنی اصل میں مادہ پرست ہے اور اس کے پیش نظر صرف دنیا اور اس کی

آسائش ہیں لیکن دوسری طرف اللہ نے انسان کی فطرت میں اپنی پیاس رکھی ہے جے انسان شعوری طور پرمحسوس کرے یا نہ کرے، یہ بہر حال اس کی فطرت و جبلت کا ایک بنیادی جزو ہے لہذا اس سے محرومی انسان کے اندرایک خلا پیدا کرتی ہے جس نے مغربی انسان کو قلبی سکون واطمینان اور حقیقی خوشی سے محروم کررکھا ہے اور اس کے اندرایک روحانی خلاء پیدا ہو گیا ہے۔ بیر وحانی خلاء مغرب میں عام ہے اور اسلام اس کا شافی ، فطری اور حقیقی علاج مہیا کرتا ہے لہذا مغرب کے بہت سے افراد اس روحانی پیاس کی وجہ سے سکون واطمینان قلبی کی تلاش میں جب اسلام کے چشمہ کو ان تک پہنچتے ہیں تو ان کی روح اس سے سیراب ہو کر حقیقی خوشی واطمینان محسوس کرتی ہے۔ چنا نچہ ڈاکٹر حمیداللہ عما حب نے جو کھا ہے کہ اسلام اہل پورپ میں د ماغ کے راستے نہیں دل کے راستے اثر سکتا ہی واسکا ہی ہو کہ کا مطلب یہی ہے۔

## ۵-اسلام کی جامعیت

سیکورازم کانظرید در حقیقت غیر فطری ہے اور خود عقل کی میزان پر بھی پورانہیں اتر تا کیونکہ اگر ہم ما نیں کہ خدا ہے اور وہ خالق ورازق ، بلیم و خبیر ، بہیمن و مقدر اور بادی ور ہنما ہے (جیسا کہ الہامی کتب ہمیں بتاتی ہیں کہ دہ ان صفات ہے متصف ہے ) تو پھر کوئی و خبیر بہیں اور اس کی کوئی دلیل نہیں کہ ہم اس اللہ کی ایک بات تو ما نیس لیکن دوسری نہ ما نیس لیعنی ذاتی زندگی میں تو ہم اس خدا کی اطاعت کریں لیکن اجتاعی زندگی میں اس کی ما نیس لیکن دوسری نہ ما نیس لیمن اور ہم اس خدا کی اطاعت کریں لیکن اجتاعی زندگی میں اس کی بات ما نیس لیکن دوسری نہ ما نیس اس کی جامعیت در گھتا ہے کہ وہ ساری بات ما خیر بن عقل سلیم گئی ہے اور اسلام کی جامعیت اسے متاثر کرتی زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے تو اسے میہ بات قرین عقل سلیم گئی ہے اور اسلام کی جامعیت اسے متاثر کرتی ہیں ، ان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں ۔ افسوس کہ مسلمان اسلام کی سیاسی ، معاثی ، تعلیمی اور قانونی تعلیمات پڑمل نہیں کرتے انہیں میکر واور ما تکر و لیول پر با قاعدہ ایک تابیل میل اور انہوں نے ان شعبوں میں اسلامی تعلیمات پڑمل کر کے انہیں میکر واور ما تکر و لیول پر با قاعدہ ایک قابل مملک اور انہوں نے ان شعبوں میں اسلامی تعلیمات پڑمل کر کے انہیں میکر واور ما تکر و لیول پر با قاعدہ ایک قابل میل نظام کی صورت نہیں دی اور ایک تھیتی مسلم میلت ایک نہیں جہاں یہ نظام رو بیمل می وجود میں آ جائے تو یقین تیجے کہ مغربی معاشرے اس کی پیروری پر مجبور ہو جائیں گے۔

### ii-ریاسی قوت کے بغیراسلامی نظریے کی قوت نفوذ

اسلام کی مندرجہ بالاخصوصیات کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی داخلی خوبیوں اور توت کی بناء پر پھیلتا جلاجا تا

ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتداء میں (صحابہ کرام گرے عہد میں) اسے ریاستی قوت حاصل تھی، جب روم وایران کی تہذیبوں کو اسلامی سپاہ نے زیروز برکر دیالیکن حقیقت سے ہے کہ اسلام کا نقط ُ نظر بھی بھی کسی کو چبراً مسلمان بنا نانہیں رہا بلکہ جہاد نے صرف مخالف قو توں کے زور کو تو ڑا اور نظر بیا پنی خوبیوں اور داخلی قوت کے زور سے پھیلا ۔بعض اہل مغرب کا بیالزام کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے جمن اہل مغرب کا بیالزام کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے جمن اہل مغرب کا بیالزام کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے جمن کی اصل وجہ مسلمانوں کے خلاف ان کا تعصب ہے۔ بلکہ تاریخ اس امرکی شاہد ہے کہ اسلام نے گئی مواقع پر مخالف نظریات، تہذیبوں اور تو توں کواپنی خوبیوں اور داخلی قوت سے شکست دی ہے جب کہ ریاستی قوت اس کی پشت پناہ نہ تھی ۔ہم اختصار کی خاطر صرف تین مثالیں پیش کرتے ہیں۔

اولاً: تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں بینانی فکر کا حملہ بڑا شدید تھا یہاں تک کہ بعض علاء کے علاوہ اس دور کی مسلم حکومت بھی اس کی ہم نوا ہوگئ تھی لیکن تب کے مسلم سکالرز نے اس کا زور تو ڑ دیا۔امام احمد بن خنبل ؓ نے اسپخ صبر سے،امام اشعری ؓ اور ماتریدی ؓ نے اسلوب مفاہمت سے اور امام غزالی ؓ نے قوت استدلال سے اس کے بخے ادھیر کررکھ دیے اور ان اکثر کوششوں میں ریاست ان کی مؤید نہ تھی لیکن اسلام کی فکری اور نظریاتی قوت نے اپنے غلیم کا راستہ خود بنالیا۔

ثانیاً: منگولیا کے صحراؤں سے اٹھنے والی چیکیزی آندھی نے مسلم دنیا کو تاراج کر دیا اوراس کی فوجی قوت نے آسائش پیند مسلم دنیا کو تہہ و بالا کر ڈالا اور خلافت عباسیہ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجادی لیکن ریاستی اور فوجی قوت سے ان فاتحین کو لیکن ریاستی اور فوجی قوت سے ان فاتحین کو ایک صدی کے اندراندر مفتوح بنا دیا اور وہی منگول (مغل) اسلام کے خادم بن کر ابھرے اور صدیوں اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کا سبب بنتے رہے خصوصاً ہندوستان میں ان کا کر دار (اپنی کمزوریوں کے باوجود) منفر داور تاریخی ہے جہال معمولی اقلیت ہونے کے باوجود انہوں نے ہندوا کثریت پرطویل مدت حکم رانی کی اور اسلامی غلبے کا سبب بنے ۔

ثالثاً: مشرق بعید میں کسی مسلم ریاست اور حکمران نے حملۂ ہیں کیالیکن آج انڈونیشیاعالم اسلام کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے۔ مسلم تا جروں اور صوفیاء نے اسلامی نظر یے کی داخلی قوت سے اسلام کوان علاقوں کا اکثریتی ندہب بنادیا بلکہ انڈونیشیا کے ساتھ ملائیشیا، مالدیب، برونائی، برما، سری لئکا، فسلام کوان علاقے کو جھی شامل کرلیں تو اس علاقے کی آبادی آدھی اسلامی دنیا کے برابر بن جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسلامی نظریدا پئی اشاعت ونفوذ کے لیے اسلامی ریاست کا محتاج نہیں ہے۔

بلکہ یہاں پہلطیف نکتہ بھی یا در ہے کہ اسلامی تہذیب کی بیا یک منفر دخصوصیت ہے کہ اسلامی معاشرے نے نہ صرف اسلامی ریاست سے باہرا شاعت اسلام کا کام خود سنجالا بلکہ داخلی طور پر بھی گئی اہم ترین شعبے جیسے تعلیم، قانون، دعوت واصلاح وغیرہ بھی ریاست کے سپر دنہیں کیے بلکہ معاشرے نے بیا سپنے ہاتھ میں رکھے اور انہیں کامیا بی سے چلایا اور ان کے لیے بھی ریاستی قوت پر انھیار نہیں کیا۔

#### iii -مغرب اسلام سے خوفز دہ ہے

اس امر کے باو جود کہ مغرب دنیا پر عموماً اور عالم اسلام پر خصوصاً مادی لحاظ سے ہرطرح کی سیاسی، معاشی، تعلیمی، قانونی اور فوجی بالا دستی رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ اسلام سے خوف زرہ ہے اور اسلام وفو بیا میں مبتلا ہے۔ اس خوفز دگی کے چندم طاہر رہیں ہیں:

مغرب کا فی جی اور سیاسی طبقہ شروع ہی سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈ اکرتا اور تعصّبات بھیلاتا رہا ہے۔ اس پراپیگنڈے بلکہ خرافات کا اندازہ کرنے کے لیے اگر آپ صرف انسائیکلوپیڈیا آف اسلام لائیڈن کے مضمون' محہ واصلی اللہ علیہ وسلم] کا مطالعہ کر لیس تو آپ جیران و پریشان اور دہشت زدہ ہوجا ئیں گے مثلاً ان کے نزدیک (نعوذ باللہ) قر آن (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تصنیف ہے اور اسلام عیسائیت کا چربہ ہے (کہ محموسلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ نامی عیسائی راہب سے استفادہ کیا تھا، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نفسیاتی مریض سے اور انہیں مرگی کے دورے پڑتے راہب سے استفادہ کیا تھا، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نفسیاتی مریض سے اور انہیں مرگی کے دورے پڑتے مفرہ و فیرہ (نقل کر فی بین جنونی سے مسلمان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بت کی پوجا کرتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ (نقل کفر کفر نہ باشد)۔ آج کل عیسائی انتہا لیندوں کے ساتھ یہودی اور صبیونی بھی شامل ہوگئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف تعصّبات کی چیلا نے اور جھوٹا پر و پیکنڈ اگر نے کا کام دوآ تھہ ہوگیا ہے اور ان کو بنیاد مسلمانوں کے خلاف تعصّبات کی چیلا نے اور جھوٹا پر و پیکنڈ اگر نے کا کام دوآ تھہ ہوگیا ہے اور ان کو بنیاد مسلمانوں کے خلاف تعصّبات کی و بیا کہا جارہا ہے۔

- مغرب میں اسلامی مآخذ ، اقد اراور شعائر کے خلاف ایک زبردست مہم چلائی جارہی ہے۔
پچپلی صدی میں مستشرقین تحقیق اور علم کے نام پر ذخیر ۂ احادیث کومشکوک ٹھہرانے کی جدوجہد کرتے رہے
ہیں اور آج کل قرآن حکیم کو غیر موثر کرنے اور اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے
ایک جعلی قرآن بنا کرونیا بھر میں تقسیم کیا جارہا ہے۔ مسلمانوں کے مرجع عقیدت اور پنجمراسلام حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کرنیٹ اور اخبارات میں چھاپے جارہے ہیں اور آپ کی کردار شی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کرنیٹ اور اخبارات میں چھاپے جارہے ہیں اور آپ کی کردار شی کے

لیے کتا ہیں کتھی اور فلمیں بنائی جارہی میں۔قر آن حکیم کودہشت گردی کا ذمہ دار تھہرا کرامریکی پادری بار بارقر آن کوجلانے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔فرانس اور ہالینڈ میں مسلمان عورتوں کے سرڈھانینے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔سوئٹزرلینڈ میں مساجد کے مینار بنانے کے خلاف قانون بنایا گیا ہے۔ برطانیہ میں مسلمان عورتوں کے نقاب پہننے پران کا فداق اُڑایا جاتا ہے۔جرمنی میں ایک مسلمان خاتون کوسرڈھانینے کے جرم میں عدالت کے اندوقل کردیا گیا۔

- امریکہ میں ۱۱رہ کے واقعے کے بارے میں مسلمانوں کے علاوہ بہت سے مغربی محققین بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بیامریکی ہی آئی اے اور اسرائیلی موساد کا کا رنامہ تھا اور اس کے دو بڑے مقاصد تھا کی بید کہ امریکہ اور پورپ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اسلام کے پھیلاؤ کوروکا جائے اور اہل مغرب کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مشتعل کر دیا جائے اور دوسرے جن مسلمان ممالک میں اسلامی اقد ارجڑ پکڑرہی ہیں ،شریعت نافذکی جارہی ہے اور وہ فوجی یا معاشی لحاظ سے مضبوط ہورہے ہیں ،ان کوقوت سے کچل دیا جائے تاکہ دنیا کے سامنے اسلام کا کوئی عملی نمونہ نہ آسکے چنا نچہ افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی ،عراق اور لیبیا کو تا راج کیا گیا اور آج کل پاکستان اور شام پر حملے ہورہے ہیں۔

ان سارے اقد امات کا مقصدیہ ہے کہ مغرب میں اسلام کو پھلنے سے روکا جائے ، وہاں کے عوام کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت بھردی جائے تا کہ وہ اسلام کو ہمدر دانہ نگاہ سے نہ دیکھ سکیں اور معروضی طور پر اسلام کا مطالعہ نہ کر سکیں اور اس سے متاثر نہ ہوسکیں۔

کیکن ان سارے اقدامات کے باوجود:

- خودامر یکی حکمران اور تھنک ٹینک شلیم کرتے ہیں کہ اسلام امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے چھلنے والا ندہب بن چکا ہے۔
- امریکہ، فرانس، جرمنی اور بہت سارے یور پی مما لک میں اسلام اس وقت عیسائیت کے بعد دوسرابڑا فدہب بن چکا ہے۔ (گواکٹر اسلام کی اس حیثیت کارشی طور پراقر از نہیں کیا جاتا)۔

اور پورپ وامریکه میں اسلام کی قبولیت کی تیز رفتاری کا بیعالم اس کے باوجود ہے کہ:

دونیا کے ۵۵ مسلم ممالک میں سے کوئی ایک ملک بھی ایسانہیں جس نے مغرب میں اشاعت اسلام کے لیے کوئی بڑی تنظیم یا ادارہ قائم کیا ہو یااس کے لیے بھاری بجٹ مختص کیا ہواور نہ مسلم امد کی سطح پر کوئی بڑا دعوتی ادارہ موجود ہے جومغرب میں اشاعت اسلام کے لیے بھر پورمنصوبہ بندی اور بڑے فنڈ ز کے ساتھ وہاں دعوتی کام کررہا ہو (ماسوائے تبلیغی جماعت، رابطہ عالم اسلامی کے شعبہ مساجد اورا کا دکا دوسری کوششوں کے )۔

مغربی ممالک میں جانے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت وہاں کے ماحول میں جا کرانہی کے رنگ میں رنگی جاتی ہے اوروہ اسلام کے حق میں کوئی کا منہیں کرتی۔

مغرب میں تغیر ہونے والی مساجد اور اسلامک سنٹرز چلانے کے لیے جوعلاء کرام خصوصاً برصغیر سے وہاں جاتے ہیں وہ اسلام کی بجائے وہاں اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے ہیں اور ان میں سے بہت کم اس معیار کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ مقامی باشندوں کو اعلیٰ علمی سطح پر ، ان کی زبان میں اور ان کے ماحول کا لحاظ کرتے ہوئے اور ان میں گھل کر اسلام پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں بلکہ وہ تو بمشکل وہاں موجود مسلمانوں کی نماز اور بعض دین ساجی رسوم جیسے نکاح ، طلاق ، جناز ہ وغیرہ اوا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ نیز مخرب میں مساجد اور اسلامک سنٹرز قائم کرنے اور چلانے والوں کو بہت میں مشکلات ، تکالیف اور رکا وڈوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

- مسلمانوں کی اکثریت وہاں اچھے اخلاق وکر دار کا مظاہرہ نہیں کرتی کے مقامی لوگ ان کی عمدہ سیرت اور یا کیزہ کر دار سے متاثر ہوکر اسلام قبول کریں۔

- اکثر مسلم ممالک کواپی پڑی ہے،ان کے ہاں نہ سیاسی استحکام ہے نہ معاثی فارغ البالی اوران کے ہاں اتنے مسائل ہیں کہ وہ ان سے نکل کر اور ان سے اوپراُٹھ کر مغرب میں اشاعت اسلام کا سوچ ہی نہیں سکتے۔

- مسلم حکمرانوں، دانشوروں، مفکروں، ادیبوں، صحافیوں، اور تعلیمی ماہرین وغیرہ کی موثر تعداد نہ صرف مغربی فکر و تہذیب سے مرعوب ہے بلکہ اس کی ذہنی غلام ہے اور مغرب کی پیروی ہی کوتر قی و کمال کا واحد ذریعیا ورموز وں راستہ تصور کرتی ہے۔

ان سارے منفی عوامل کے باوجود اسلام مغرب میں اپنی داخلی قوت کی بنیاد پر تیزی ہے پھیل رہاہے۔

### حكمت عملى اورطريق كار

سوال بیہ کہ اگر ہم محض اپنے نظریے کی قوت کی بناء پر مغرب کوفتح کرنا چاہیں، جیسا کہ ہم نے ماضی میں گی دفعہ کیا ہے، تواس کے نقاضے کیا ہیں،اس کے لیے کیا حکمت عملی اور طریق کا راختیار کیا جائے اور کیا اقدامات کیے جائیں؟اس سلسلے میں ہماری تجاویز درج ذیل ہیں:

### مغرب میں موثر دعوت کے تقاضے

### ۱- فکری استقلال

ہماری رائے میں اولیں چیز جوہمیں درکارہے وہ فکری استقلال ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں مغربی فکر و تہذیب کی چکا چوند سے مرعوب و متاثر نہیں ہونا، اس کو واحد ذریعہ کرتی نہیں ہجستا، اس کی عظمت کے گن نہیں گانے، اس کی پیروی کی خواہش نہیں رکھنی اور من جملہ یہ کہ مغرب کی وہنی غلامی سے نکلنا ہے اور یہی نہیں بلکہ خود کو اور دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ اسلام جیسے متوازن، جامع ، مدل ، فطری ، منطقی اور سائنسی دین کے مقابلے میں یہ ایک ناقص اور فساد انگیز تہذیب ہے جو مذہب کورد کرتی ہے، اللہ اور استحصال کرتی ہے، استعاریت کی علم بردار ہے اور دوسری تہذیبوں اور قو موں کو گھٹیا ہجستی اور ان کا استحصال کرتی ہے۔ اس تہذیب کے علم بردار ہما لک نے ماضی میں بھی غیر مغربی اور خصوصاً مسلم مما لک کا سیاسی اور معاثی استحصال کیا ، ان کے وسائل لوٹے اور آج بھی امریکہ و یورپ یہی کررہے ہیں اور تیسی کی دنیا سیاسی اور معاثی استحصال کیا ، ان کے وسائل لوٹے اور آج بھی امریکہ و یورپ یہی کررہے ہیں اور تیسی دنیا کے خام مال اور از جی کے ذرائع استعال کر کے انہیں غریب تربنا رہے ہیں اور اپنی دنیا تیسی تعربی اور خورت کو مادر پیر تی سے ناری دنیا جو ہیں ۔ خورت کر دیا ہے اور تورت کو مادر پیر تی سے تبدیب نے زمین کوفساد آزادی دے کرخاندانی نظام کو تباہ کر دیا ہے اور تو بی برتری کے زعم میں مہلک ترین ہتھیا رتیار کے ہیں وضاد جی سے تبردیا ہے اور بیاتی قابل ہے کہ اسے اٹھا کر تاریخ کے کوڑہ دان میں بھینک دیا جائے ، نہ کہ اس سے تبردیا ہو کو ہو ہوکراس کی پیروی کی جائے ۔ میں موجوب ہوکراس کی پیروی کی جائے۔

### ۲-نظریے کی قوت وعظمت پریقین

اوریمی کافی نہیں بلکہ ہمیں اسلام کی عظمت و برتری پر،اس کی خوبیوں پر، آج کی دنیا میں اس کے قابل عمل ہونے پراوراس کے سارے انسانی مسائل حل کر سکنے کی صلاحیت پر بھر پوریقین

ہونا چا ہیں۔ ایسالیقین جس سے نہ صرف ہم مطمئن ہوں بلکہ ہم اسلام کی ان خوبیوں کے علمبر دار بن جا کیں ۔ ہم میں اتنا اعتماد ہو کہ ہم اسلام کی ان خوبیوں کے بارے میں دلائل و برا ہین سے دوسرول کو بھی مطمئن (convince) کرسکیں اور انہیں باور کراسکیں کہ اسلام انہیں روحانی سکون بخش سکتا ہے، دنیا میں ان کوخوشی، اطمینان اور ایک مقصد حیات دے سکتا ہے اور آخرت کی نعمتوں کا سز اوار بنا سکتا ہے۔

جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ اسلام عظیم ترہے، مفیدتر ہے اور بدروشی ہے اور ماسوااسلام جو کچھ بھی ہے، وہ اندھیرا ہے، وہ گمراہی ہے، وہ نہ دنیا میں سکون دے سکتا ہے اور نہ آخرت سنوار سکتا ہے، اس وقت تک ہم اسلام کی دعوت کاحق اداکرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔

#### ٣- دعوت يهنجانے كاجذبه

فکری استقلال اور اپنے نظریے کی برتری کا یقین رکھنے کے بعد مغرب میں کامیاب دعوتی مرگرمیوں کے لیے جو چیز درکارہے وہ ہے کہ ہرمسلمان میں دعوت پہنچانے کا شدید جذبہ ہونا چا ہیے اور اس جذبے کا محرک مخاطبین کی خیرخواہی ہونا چا ہیے کہ یہ حضرت آ دم گی اولا دہونے کے ناطے ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں ان بھائیوں کو جہنم کی آ گ ہے بچانا ہے۔ پھر ہے بات بھی ہرمسلمان کے علم میں ہے کہ امت مسلمہ امت دعوت ہے بینی دعوت پہنچانا اس کا فرض منصی ہے کیوں کہ محررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تصلیم ذات کے انسانوں تک دین حق کی دعوت پہنچانا مسلم امہ کی منصی ذمہ دار ک اور اس کے لیے امت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت ہے ہم میں سے ہرآ دمی اپنی ذاتی حیثیت میں ذمہ دار اور جواب دہ ہے کیونکہ دعوت و انذار گوفرض کفا ہے ہے لین جب تک سب انسانوں تک موثر انداز میں اسلام کی دعوت نہ پہنچا جائے اس وقت تک ہے ذمہ داری ہرمسلمان پر ذاتی طور پر فرض مین کی طرح عائد موتی ہوتی ہے کہ دوہ اس کے ابلاغ کا حق ادا کرے۔

پھریہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب تک دعوت پہنچانے کا شدید جذبہ ایک مسلمان میں نہ ہو وہ اس راہ میں ایثار وقربانی سے کا منہیں لے سکتا اور اس راہ میں آنے والی مشکلات و تکالیف خندہ پیشانی سے برداشت نہیں کرسکتا۔لہذا اس جذبے کے تحت برمسلمان کو اس راہ میں اپنامال بھی صرف کرنا چاہیے، اپنے اوقات اور صلاحیتیں بھی لگانی چاہئیں اور پیش آمدہ مشکلات کا صبر اور حوصلے سے مقابلہ بھی کرنا چاہیے۔

#### ٧- نمونهٔ مل بننا

دعوت کوکامیاب بنانے کا ایک بنیادی تفاضا یہ بھی ہے کہ مخاطبین کے سامنے اس دعوت پڑمل کا ایک ماڈل موجود ہوکیونکہ دعوت کے لیے اگر کتاب کا فی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء مبعوث نہ فرماتے لیکن لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی بینفسیاتی احتیاج ہوتی ہے کہ وہ دعوت قبول کرنے سے پہلے اس دعوت کو داعی کی صورت میں مجسم دیکھنا چاہتے ہیں تا کہ ان کو یقین آجائے کہ دعوت بھی اور قابل ممل ہے لہذا مغرب میں دعوتی مہم کو کا میاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جوافراد وہاں دعوت پہنچا کیں ان کی سیرت یا گیزہ ہو، ان کا کر دار اجلا ہوا وروہ جسم اسلام ہوں۔ اس طرح ہی جسی ضروری ہے کہ عالم اسلام میں کم از کم ایک معاشرہ اور ریاست تو ایسی ہوجو اسلامی تعلیمات کا جیتا جا گانمونہ ہو تا کہ لوگ اپنی آئھوں سے دیکھ سیس کہ اسلام فرد اور معاشرے میں جو تبدیلی لانا چاہتا ہے، جب وہ آ جائے توکیسی ہوتی ہے!

### طریق کار

مغرب میں موثر طریقے سے دعوتی کام کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اسالیب اختیار کرنے کی ضرورت ہے:

### ا- موزون افراد کار کی تیاری

مسلم معاشرے کوالیسے افراد تیار کرنے کی ضرورت ہے جواہل مغرب سے ان کی زبان میں بات کرسکیں جوان کے ماحول، تہذیب، کلچراور مائنڈ سیٹ کو سیجھتے ہوں اوران کی ذبنی اور فکری سطح کے مطابق ان سے ڈائیلاگ کرسکیں۔

اگرہم پاکستانی معاشرے کے تناظر میں دیکھیں تو ہمارے دینی مدارس جوعلاء تیار کرتے ہیں وہ مغرب میں دعوتی کام کرنے کے لیے بالکل غیر موزوں ہوتے ہیں۔اسی طرح ہماری جن یو نیورسٹیوں میں شعبہ ہائے اسلامیات قائم ہیں، وہ بھی ایسے افراد کم ہی تیار کر پاتی ہیں جومغرب میں موثر دعوتی کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔1994ء میں جب ہم بین الاقوامی اسلامی یو نیورسٹی کی شریعہ اکیڈ بھی میں بڑھاتے تھے، ہم نے اس وقت وہاں دعوۃ اکیڈ کمی کے ڈائر کیٹر جزل صاحب کو کھر کر تجویز دی کہ دعوۃ اکیڈ کمی کام کے شعبۂ دعوت میں با قاعدہ ڈگری کورسز کا اجراء کیا جائے اور اعلیٰ علمی سطے پر دعاۃ کی تیار کی کا کام

شروع کیا جائے۔موصوف نے اتنی نوازش کی کہ ہماری تجاویز پر ہماری موجود گی میں ایک نظر ڈالی اورغور کا وعد ہ فرماتے ہوئے کا غذ دراز میں ڈال دیا جہاں ہے وہ بھی باہز نہیں نکلا ہے۔

مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عالمی سطح کے مسلم ادار ہے (مثلاً اوآئی می ، رابطہ عالم اسلامی ، مؤتمر عالم اسلامی وغیرہ) ، کسی مسلم حکومت یا کسی اسلامی یو نیورٹی (جامعۃ الازہر، جامعہ مدینہ، بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی ملا پیٹیا واسلام آبادیا کسی دوسری یو نیورٹی ) یا کسی اسلامی جماعت (جیسے الاخوان المسلمون، جماعت اسلامی، ترکی کی جسٹس اینڈ ڈویلپہنٹ پارٹی یا ترکی کی فتح اللہ گون کی تحریہ ۔۔۔۔۔۔) کو توفیق دے تو کرنے کا کام میہ ہے کہ دعوہ سٹلری سنٹر، مرکز مطالعۂ مغرب ( Center ) یا ادیان و تہذیبوں کے تقابلی مطالعے کے انسٹی ٹیوٹ قائم کر کے وہاں ایسے افراد تیار کیے جائیں جواعلی درجے کی علمی ، فکری اور ابلاغی صلاحیتیں رکھتے ہوں۔ وہ پروفیسر ہوں ، محقق ہوں ، وانش ور جوانی ہوں ، جومغرب کی زبانیں جانتے ہوں ، ان کے مائنڈ سیٹ کو بیجھتے ہوں اور مختلف ادیان اور جہند ہوں کا تقابلی مطالعہ کر چے ہوں وہ مشنری جذبے سے وہاں جائیں اور عمریں وہیں گزار دیں۔ اس طرح کے لوگ مسلسل تیار ہوکر نگلتے رہیں اور ایک ایک مغربی ملک میں جاکر ڈیرے ڈالتے رہیں تو پھر بات بنخ کارستہ کھلے گا۔ غالباً نبی گے آخری خطبے کوئ کربعض صحابہ ٹے اُسی وقت گھوڑے کوایڈ لگائی اور ونیا کے دور ترین علاقوں میں جاکر ڈیرے ڈال دیۓ۔ جبوت کے طور پر آج بھی بعض صحابہ کرام ٹائی قبور دینا کے دور ترین علاقوں میں جاکر ڈیرے ڈال دیۓ۔ جبوت کے طور پر آج بھی بعض صحابہ کرام ٹائی قبور بعض اسے دور در از علاقوں میں جاکر ڈیرے ڈال دیۓ۔ جبوت کے طور پر آج بھی بعض صحابہ کرام ٹائی ہیں۔

### ۲ - دعوت کے مختلف رنگوں میں امتیاز

دعوت کے کام کوتعیم (generalization) مکینیکل اورسٹیر یوٹائپ ہونے سے بچانے کے لیے مغربی معاشرے کے ختلف اجزاء (segments) کے لیے دعوتی حکمت عملی الگ ہونی چاہیے۔ ہماری رائے میں مغربی معاشرے میں انسانوں کے تین بڑے ٹائپ ہوسکتے ہیں:

ا- علمی ۲-عوامی ۳-روحانی

ک دعوت اکیڈی بی غالبًا اپنی نوعیت کا واحدادارہ ہے جو پاکستان میں کام کررہا ہے۔ یہ عام طور پرشارٹ کورسز کا اہتمام کرتا ہے اور بھی جھلے زمانے میں اس نے عالمی شطح پر بھی کچھ سرگرمیوں کی ابتداء کی تھی جواب غالبًا خوف فساد مغرب اور بجٹ کے محدود ہونے کی وجہ ہے محروم النفات ہیں۔

علمی حلقوں میں کا م کرنے کے لیے اعلیٰ علمی وفکری صلاحیتیں رکھنے والے افراد کی ضرورت ہے جو مغرب کے علمی وخقیقی معیار کے لحاظ سے اگران سے برتر نہ ہوں تو کم بھی نہ ہوں۔ عوامی حلقوں میں کا م کرنے کے لیے ایک الگ طرح کی نفسیات کی ضرورت ہے اور وہاں کے لوگوں کی روحانی پیاس بجھانے کے لیے کچھ دوسری طرح کے افراد در کا رہیں جن کی تیاری کا کا م مسلم معاشرے کو کرنا ہے۔

#### ۳- اشاعت لٹریچر

مسلم مصنفین کا تیار کردہ اکثر دینی لٹریج مسلمانوں کے لیے مفید ہوتا ہے اور انہی کے مائنڈ سیٹ کے مطابق تیار کیا جاتا ہے لبذا یہ غیر مسلموں کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ غیر مسلموں کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ غیر مسلموں کے لیے خصوصی طور پر ایبا لٹریچر تیار کیا جائے جو انہیں صحح پس منظر اور اسلوب میں اسلام کا تعارف کروائے ، ان کے شکوک وشبہات، اعتراضات اور ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کا شافی جواب دے۔ اس لئریچر کی زبان بہت عمدہ اور معیار کی ہوئی چا ہیے۔ اس کی طباعت کا معیار بھی ہرگز معربی معاشرے کے معیار طباعت سے فروتر نہیں ہونا چا ہیے ور نہ بیلٹریچر اپنی وقعت کھو دے گا اور فائدے کی بحائے الٹا نقصان دہ ہوگا۔

### ۳- اليكٹرانك ميڈيا

اس وقت مغرب میں بسنے والے مسلمان الیکٹر انک میڈیا سے جوتھوڑ ابہت بلکہ انتہائی قلیل استفادہ کر پاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہی حال مسلم معاشروں میں الیکٹر انک میڈیا کا ہے کہ وہ مقامی لوگوں کو ہی خاطب کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مغرب میں الیکٹر انک میڈیا کے شعبے میں کام کرنا جیسے اپنا ٹی وی سٹیشن قائم کرنا یا معیاری پروگرام تیار کر کے چلانا اور انٹرنیٹ اور دیگر شمعی وبصری ذرائع استعال کرنا بہت مہنگا ہے کیکن اگر عالم اسلام ہوش میں آئے اور اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، اسے فکری استقلال اور داعیا نہ جذبہ میسر آجائے تومسلم حکومتوں اور سرمایہ داروں کے پاس مادی وسائل کی کی نہیں ہے۔

#### ۵- برنٹ میڑیا

بینٹ میڈیا کامسکاہ بھی وہی ہے جوہم نے اوپراشاعت کٹریچراورالیکٹرا نک میڈیا کے حوالے سے ذکر کیا ہے لین مواد (content) کاعلمی وفکری لحاظ سے برتر اور ظاہری (form کے ) لحاظ سے معاری ہونا ہونا۔۔۔۔۔وغیرہ

### ۲ - تعلیمی اداروں اور ہوسلوں کا قیام

آپ ذراغور سیجے کہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پیرکسے جمائے؟ تجارت کے نام پر،
غریوں کے لیے ہپتال اور رفاہی ادارے قائم کر کے اور مغربی طرز کے تعلیم ادارے قائم کر کے۔ کیا
ہمارے لیے اس میں کوئی سبق نہیں ہے؟ اگر ہمیں فکری استقلال اور داعیانہ جذبہ میسر آ جائے تو کیا
مسلمان حکومتیں اور سرمایہ دار مغرب میں تجارت کے حوالے ہے موثر کر دار ادائیس کر سکتے؟ کیا مسلمان
وہاں تعلیمی ادارے قائم نہیں کر سکتے؟ نہیں، ہم مسلمان بچوں کے لیے اسلامی سکولوں کی بات نہیں کر ہے
بلدامر کی و یور پی بچوں کے لیے سکولوں کی بات کر رہے ہیں جہاں ہماری پالیسی وہی ہو جو لارڈ میکا لے
نے ہم ہندوستانیوں کے لیے وضع کی تھی۔ اور ہم توابھی مسلمانوں کو شبت با توں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں
ورنہ انگریزوں نے جو طریقے اختیار کیے تھے مثلاً مقامی قو توں کو آپس میں لڑانا، تجارتی مراعات کے لیے
رشو تیں دینا، ساز شوں سے مسلم حکمر انوں کے فوجی سرداروں اوروزیروں کو خریدنا سسہ وغیرہ پرکیا المحوب
حدعہ کی حدیث کا اطلاق نہیں ہوسکا؟

### ۷-حلیفوں کی تلاش

مسلمان داعی اگر فراست سے کام لیس تو مغربی معاشر ہے ہیں ایسے لوگ اور طبقات موجود ہیں جن کا تعاون وہ حاصل کر سکتے ہیں مثلاً مغرب میں ایسے نہ ہی طبقات موجود ہیں جومغربی تہذیب اور فکر کی فئر ہب دشنی سے نالاں ہیں اور ہیومنزم، سیکولرازم، ریفارمیشن اور جدیدیت وروثن خیالی کے نام پر عیسائیت کی پسپائی اور اسے کونے میں دھکیلے جانے پر رنجیدہ وناخوش ہیں اور مسلمان حکمت وفر است سے کام لے کر اس طبقے کے ساتھ مفاہمت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مغرب میں بائیں بازو کا رجمان رکھنے والے لاکھوں لوگ موجود ہیں جومغربی سرماید دارانہ نظام کے خلاف ہیں اور خود مغرب میں ان سے دوثمن کا موجود ہیں جو ظالمانہ امر کی ویورپی پالیسیوں سے تنگ ہیں اور ان سے نفرت کرتی ہیں ان سے دوثمن کا دیمی دوست ہوتا ہے'' کے اصول پر تعاون حاصل کیا جاسکتا ہے۔

### پس چه باند کرد

یدایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ پہلا قدم اٹھانا ہی مشکل ہوتا ہے۔گاڑی اگر دھکے سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے۔گاڑی اگر دھکے سے بھی سٹارٹ ہوتا یک دفعہ سٹارٹ ہونے کے بعد پھروہ چلتی رہتی ہے (بشرطیکہ اس میں فیول ہواوراس کے پرزے سیح کام کررہے ہوں )۔اس وقت مسئلہ میہ ہے کہ مغرب میں دعوتی سرگرمیوں کے اس موضوع پرسو چنے والا کوئی نہیں، کوئی ادارہ موجود نہیں جو پہلا قدم اُٹھائے۔ ہم کہتے ہیں کہ عالم اسلام کی کوئی یو نیورٹی یاعلمی ادارہ اس موضوع پر ایک انٹریشٹل کا نفرنس منعقد کرے اور اس میں ایسے مسلم سکالرز کو مدعو کرے جوفکری استقلال کے ساتھ اس موضوع پر سوچنے کا حوصلہ اور جذبہ رکھتے ہوں۔ بیکا نفرنس مغرب میں دعوتی کا م کو منظم کرنے کی منصوبہ بندی کرے اور اس کے لیے عالم اسلام کی سطح پر ایک ایبا ادارہ قائم کرے جو اس موضوع پر مستقل کا م کرتا رہے۔ اگر ایک کا نفرنس سے بیہ مقصد حاصل نہ ہوتو مناسب و قفے سے دوسری موضوع پر مستقل کا م کرتا رہے۔ اگر ایک کا نفرنس سے کہ کا نفرنس بلا نا کوئی مقصد نہیں بلکہ مقصد کے دوسری کا نفرنس بھی منعقد کی جاسکتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ کا نفرنس بلا نا کوئی مقصد نہیں بلکہ مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے اور اصل مقصد ہے کہ مادی اور افرادی وسائل جمع کیے جا نمیں اور ایک ایبا ادارہ قائم کر دیا جائے جو چاتا رہے اور مغرب میں دعوت کے موضوع پر تحقیق و تدریس ، افراد کار کی تیاری ، منصوبہ بندی اور کام کی عملی گرانی کا فریضہ سرانجا م دیتا رہے۔

#### د یوانے کی بڑ

یا فغان جہاد کے آخری زمانے کی بات ہے۔ پاکستان ائیر فورس کے ایک ریٹا کرڈائیر کموڈور ہمیں سلے اور گفتگو کے دوران کہنے لگے کہ اگر پاکستان ائیر فورس مجھے ایک سکواڈرن دے دیتو میں اس جنگ کا پانسا پلٹ دول گا۔ ہم نے حیران ہوکر کہا'وہ کیسے؟' کہنے لگے کہ میں پیسکواڈرن لے کر ماسکو پر ہملہ کر دول گا۔ میں نے کہا کوئی نج کر آئے گا؟ کہنچ لگے نہیں' اور بیکوئی بڑی بات نہیں۔ اسلام اورامت کے مفاد کے لیے چندا فرادا گرجان کی قربانی دے دیں تو اس میں کیا مضا گفتہ ہے؟ ہم نے کہا لیکن اس سے موگا کیا؟ وہ کہنے لگے تم فوجی آ دی نہیں ہو، اس لیے ہم جونہیں سکتے۔ پاکستانی سکواڈرن کا ماسکو پر جملہ اتنا بڑا واقعہ ہوگا اور اس سے روس کا مورال اتنا ڈاؤن ہوگا اور مجاہدین کا مورال اتنا بلند ہوجائے گا کہ روس کی شکست کا راستہ کھل جائے گا۔

ہم عرض کرتے ہیں کہ بیسو چنا کہ ہم بغیر گولی چلائے اپنے نظر یے کی قوت کی بنیاد پر مغرب پر فتح پاسکتے ہیں اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا ، ادار ہے قائم کرنا اور جدو جہد کرنا خود ایک انقلا بی بات ہے اور اس کے دور رس اثر ات ہوں گے۔ اس وقت مسلم ذہن فکری لحاظ سے پسپائی اور دفاعی مائنڈ سیٹ (defeatish and defensive mindset) رکھتا ہے۔ ہمارا بیا قدام اسے فکری سطح پر ہجومی مائنڈ سیٹ (offensive mindset) میں تبدیل کر دے گا اور بیر بہت بڑی تبدیلی کا مظہر ہوگا۔ اصل چیز ہی فکر ہے اور اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ ہم مغرب کی ذہنی غلامی سے نکل نہیں یار ہے اور اس کا حل اقبل کے لفظوں میں یہی ہے کہ ''لڑ ادے مولے کوشہماز سے'' اور مولے کا

شہباز کو چینج کرنا اوراس کے مقابلے پراتر آناہی اس کی فتے ہے، بعد میں جوہوگا سوہوگا۔

ہم نے اپنی کتاب مسلم نشأة ثانیہ - اسباب اور لائح بمل میں مسلمانوں کوموجودہ زوال سے نگلنے اورعظمت م گشتر کی بازیافت کالائحمل دیا ہے اوراس کتاب کے آغاز میں اس اعتراض کا کہ آج جب کہ مسلمان ملت کمز ورونا تواں ہےاورخوار وزبوں ہے، زوال کے قعر مذلت میں گری ہوئی ہےاوراسے اپنی جان اور بقاء کے لالے بڑے ہوئے ہیں، مسلم نشأ ة ثانيكى بات كرنا ديوانے كى بر نہيں تو اور كياہے؟ كا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آ گے بڑھنے کی سوچ کا فطری اور مناسب وقت وہی ہوتا ہے جب آپ دوسروں سے پیچیےرہ گئے ہوں۔ لہذامسلم عروج اور غلبے کی بات کرنا اوراس کے لیے سوچنا آج ہی موز وں ہے نہ کہ کل ، جب ہم اس مصیبت سے نکل چکے ہوں گے ۔لہذا کو ئی فرزانہ راقم کی اس تجویزیر کہ ہم مغرب کو دعوت سے فتح کر سکتے ہیں ، دیوانے کی بڑکی چیبتی نہ کسے کیونکہ نفسیات کا اصول یہ ہے۔ کہ اگر کوئی کام آپ نے ایک دفعہ کیا ہوتو آپ اسے دوسری دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ہم نے اگر یونان کے فکری حملے کا منہ موڑا تھا، ہم نے اگرمسلم معاشرے کو فتح کرنے والے چنگیزیوں کومسلمان کرکے ان کومغلوب کرلیا تھا،اگرہم نے دعوت سے انڈونیشیااور ملائیشیا جیسے کروڑوں کی آبادی والے خطے کو فتح کرلیا تھااورخود برصغیر میں ہم نےمعمولیا قلیت ہوتے ہوئے سیڑوں برس اکثریت برحکومت کی تھی ۔ تو آج ہم کیوں مغرب کو دعوتی لحاظ سے فتح نہیں کر سکتے ؟ ہم یقیناً کر سکتے ہیں بشرطیکہ ہمیں اینے نظریے کی طاقت کا احساس ہو، اس کی صداقت وصلاحیت پر ہمارا گہراایمان ہواورہمیں یفین ہو کہ ماسوا اسلام سب گمراہی اور فساد فی الارض ہے اور امت وسط ہونے کے ناطے ہمارا فرض منصبی ہے کہ انسانیت کوجہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں اوراس کے لیے فراست سے کام لیتے ہوئے دعوت کے میدان میں محنت کریں۔

### اس فکر پر چنداعتر اضات اوران کے جوابات

سوال: مغرب کی اسلام اور مسلم رشمنی بالکل واضح ہے۔ قرآن وسنت اس کے شاہد ہیں۔ خود عصر حاضر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ ویورپ نے کس طرح عراق اورا فغانستان کواپئی مہیب جنگی مشینری سے تباہ و برباد کیا۔ پھر لیبیا کی باری آئی اور آج کل پاکستان وشام پر جملے جاری ہیں۔ ان حالات میں کہ جہاد بمعنی قبال مسلم امہ پرفرض ہو چکا ہے آپ لوگوں کو قبل وقال کی دعوت دے رہے ہیں کیا ہے جہاد سے جان چھڑا نے یا سے نظرانداز کرنے کی دعوت تو نہیں؟

جواب: مغرب کی اسلام اور مسلم دشمنی ہے ہم انکار نہیں کرتے اور ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان ملک پر کفار حملہ کر دیں تو اس کا دفاع کرنا واجب ہے اور جہاد ہے ۔۔۔۔۔۔ کین اس کے باوجود ہم آپ کی توجاس حقیقت کی طرف مبذول کر انا چاہیں گے کہ مسلمان (جیسے کیے بھی وہ ہیں) اس وقت دنیا کی آبادی کا ایک چوتھائی (اور بعض لوگوں کے نزدیک ایک ہمائی) ہیں ۔ مسلم امہ اس وقت ایمائی، اخلاقی، سیاسی اور فوجی کی ظافر ہے جتنی کمزور ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ مغرب کوظلم وستم سے بازر کھ سکے اور اپنا دفاع کر سکے، جیسا کہ افغانستان میں طالبان نے کیا ہے کہ وہاں گوریلا جنگ سے امریکہ اور پورپ کو کامیاب نہیں ہونے دیا ۔ لیکن سوال ہیہ ہے کہ کیا امریکہ یا پورپ اس ہزیمت کے بعد مسلمان ہوجائے گا اور اسلام قبول کرلے گا جہنیں ابلکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کی نفر سے اور اشتعال مزید ہڑ ھے گا۔ لہذا مغرب کا اسلام کی طرف آنے کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ چنا نچہ جہاد کی اہمیت وضرورت اور اس کے تمرات اپنی مغرب کا اسلام کی طرف آنے کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ چنا نچہ جہاد کی اہمیت وضرورت اور اس کے تمرات اپنی حکم اسلام کی طرف آنے کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ چنا نچہ جہاد کی اہمیت وضرورت اور اس کے تمرات اپنی حکم کرنے کا یہ مطلب کب ہے کہ دوسرے فرائض سے منہ موڑ لیا جائے۔

پھرسوال بی بھی ہے کہ مسلمانوں کے اس وقت کے مملمان کی ہیں اور آبادی دوارب کے قریب ہے،
کیا ضروری ہے کہ بیسب ممالک اور بیساری آبادی ایک ہی طرح کی حکمت عملی اپنائے۔ ایک مسلمان
ملک میں جہاد فرض عین ہوسکتا ہے جب کہ دوسرے مسلمانوں اور ملکوں کے لیے وہ فرض کفایہ ہوگا۔ للبذا
اگر ہم فراست اور حکمت عملی سے کام لیں تو وقوت و جہاد کی دونوں پالیسیاں بیک وقت روبہ ممل لائی جاسکتی
ہیں۔ عالم اسلام کے پچھلوگ اگر ایک جگہ جہاد میں مصروف ہوں تو دوسری جگہوں کے لوگ وقوت میں
مشغول کیوں نہیں ہوسکتے ؟ للبذا ہمارے نزد یک بیدونوں کام موز وں حکمت عملی اور منصوبہ بندی سے بیک
وقت سرانجام دیے جاسکتے ہیں۔

سوال: مغرب علم وتحقیق، سیاست و معیشت اور سائنس و شیکنالوجی میں اتنا آ گے جاچکا ہے اور مسلمان ان شعبول میں اتنے سیچھے ہیں کہ اہل مغرب کے مسلمانوں سے متاثر ہونے کے امکانات معدوم میں بلکہ بعض اوقات تو یول محسوں ہوتا ہے کہ اخلاق میں بھی وہ ہم مسلمانوں سے آ گے ہیں اور اہل کتاب ہونے کے باوجود اسلامی تعلیمات برعمل وہ کررہے ہیں جب کہ ہم نے اسلامی تعلیمات سے منہ موڑا ہوا ہے۔ جب ہماراکر داریہ ہے تو اہل مغرب ہماری دعوتی سرگرمیوں سے کیوں کرمتاثر ہوں گے؟

جواب: آپ کے سوال کا جواب ہماری تحریر میں موجود ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے اکثر شعبوں میں مغرب عالم اسلام سے آگے ہے لیکن ریجی ایک حقیقت ہے، جے بعض منصف مزاح مغربی دانشور بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مغرب بعض میدانوں میں ناکام ہوا ہے جیسے وہاں کی معاشر تی زندگی۔

پھردین سے دوری نے وہاں ایک روحانی خلا پیدا کیا ہے اورلوگ مادی خوشحالی کے باوجود سکون واطمینان سے محروم ہیں جس کا مظہر وہاں نفسیاتی ہپتالوں اور پاگل خانوں کی کثرت اورخودشی کار جمان ہے۔ پھر ظلم وستم کا جو باز ارمغر بی حکومتوں نے مسلم دنیا کے مختلف حصوں میں گرم کر رکھا ہے، اگر چہوہ اس کے بہت سے 'معصومانہ' جواز پیش کرتے ہیں اور جھوٹے پرو پیگنڈے سے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور جھوٹ نہیں ہیں اور وہ تبدیلی چاہتے ہیں۔ جن سعید رحوں کی بیاس بہت بڑھ جاتی ہے وہ ڈھونڈتے اسلام کے چشمہ صافی تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم اتناہی کر سکیں کہ مناسب انداز میں ان تک اسلام کی دعوت پہنچ دیں تا کہ انہیں ایک مناسب انداز میں ان تک اسلام کی دعوت پہنچ دیں تا کہ انہیں ایک مناسب انداز میں ان تک اسلام کی دعوت پہنچ دیں تا کہ انہیں ایک مناسب انداز میں ان تک اسلام کی دعوت پہنچ دیں تا کہ انہیں ایک مناسب انداز میں ان تک اسلام کی دعوت پہنچ دیں تا کہ انہیں ایک مناسب انداز میں ان تک اسلام کی دعوت پہنچ دیں تا کہ انہیں ایک مناسب انداز میں ان تک اسلام کی دعوت پہنچ دیں تا کہ انہیں ایک مناسب انداز میں ان تک اسلام کی دعوت پہنچ دیں تا کہ انہیں ایک مناسب انداز میں ان تک اسلام کی دعوت پہنچ دیں تا کہ انہیں ایک مناسب انداز میں ان تک اسلام کی دعوت پہنچ دیں تا کہ انہیں ایک مناسب انداز میں ان تک اسلام کی دعوت پہنچ دیں تا کہ انہیں سے دیا کہ کرم

ای طرح آپ ہی فی دہن میں رکھے کہ اگر چہ مسلمانوں میں بہت می کمزوریاں ہیں، مادی بھی اور اخلاقی بھی لیکن اگر ہم غیر جانبدار ہو کر سوچیں تو بعض پہلوؤں میں ہم اہل مغرب ہے آج بھی آئے ہیں جیسے مثلاً ہمارا معاشرتی نظام ان ہے آج بھی بہتر ہے۔ قرآن جیساز ندہ مججوہ ہمارے پاس موجود ہے اور رسول صلی الله علیہ وسلم کی متند سیرت اور تعلیمات بھی ۔ اور ہمارا تاریخی تجربہ یہ ہے کہ مسلم ریاست کے ناکام ہوجانے کے باوجود مسلم معاشرہ اپنی نظریاتی قوت کی وجہ ہے آگے بڑھتا اور مسلم ریاست کے ناکام ہوجانے کے باوجود مسلم معاشرہ اپنی نظریاتی قوت کی وجہ ہے آگے بڑھتا اور پھیلتا ہی رہا ہے اور آج بھی بہت می کمزوریوں کے باوجود مغرب میں بھی پھیل رہا ہے البذا ہمارا مید کہنا ہے وزن نہیں کہا گرہم شعوری طور پر فکری استقلال اور جذبہ صادقہ سے کام لیں اور کار دعوت میں بے وزن نہیں کہا گرہم شعوری طور پر فکری استقلال اور جذبہ صادقہ سے کام لیں اور کار دعوت میں برفہرست ہمارا نظریۂ حیات ہے جوفطرت ، مقل اور دلیل کے ہر معیار پر پورا اثر تا ہے جب کہ مغرب سرفہرست ہمارا نظریۂ حیات ہے جوفطرت ، مقل اور دلیل کے ہر معیار پر پور ااثر تا ہے جب کہ مغرب کے ہاس ایس کوئی چز موجود نہیں۔

#### معلومات داخله برائے سعودی یو نیورسٹی

وہ حضرات جنہوں نے پچھلے پانچ سالوں میں ایف اے یااس کے مساوی ، یا کسی دینی مدرسے سے العالیہ کی سندحاصل کی ہواوران کی عمر ۲۳ سال سے زائد نہ ہو، یا پچھلے پانچ سالوں میں بےاے کی سندحاصل کی ہواور عمر ۳۰سال سے زائد نہ ہو۔

#### رابطه:

پروفیسر ڈاکٹر رانا خالد مدنی (فاضل مدینه ایو نیورٹی، پی ایج ڈی) سابق مترجم مواجه شریفه، مسجد نبوی، مدینه منوره، چیئر مین اداره اشاعت اسلام لا ہور۔ رابطه: ۲۰۵۵ ۲۳۵۲ - ۲۰۳۰ مولا نامحمه فاروق القادري

اسلام اور معيشت

## اصل مسکلہ معاشی ہے

یہ صفعون مولا نامحہ فاروق قادری صاحب کی کتاب اصل مسکلہ معاشی ہے کی تقدیم پر مشتمل ہے جہم معمولی تہذیب کے بعد قارئین البر ہان کی خدمت میں پیش کررہے ہیں۔ بظاہرروایتی دینی فکر کو اس میں ایک نوع کا مبالغہ اور تجاوز نظر آئے گالیکن اس چیز سے انکار ممکن نہیں کہ معاشی مسکلہ انسان کے بنیادی ترین اورا بہم ترین مسائل میں سے ہاور یہ کہ ہمارے مغرب پرست حکران تورہے ایک طرف ہمارے علماء اور دینی عناصر نے بھی اس زندہ مسکلے کو اسلامی تناظر میں کما حقہ بھیجے بہم جھانے اور سلجھانے ہمارے علماء اور دینی عناصر نے بھی اس زندہ مسکلے کو اسلامی تناظر میں کما حقہ بھیجھانے اور سلجھانے کے لیے کوئی تگ و دونہیں کی اور جن لوگوں نے بچھوشش کی وہ یا تو منبع کفر وضلالت سر ماید داری نظام کی زلف گرہ گیر سے نہ بھی علم اور جن لوگوں نے بچھوشش کی وہ یا تو منبع کفر وضلالت سر ماید داری نظام کی زلف گرہ گیر سے نہ بھی اور جن اور سوشلزم کی طرف کڑھک گئے ۔ یہ چینے علمی بھی ہو اور عملی بھی اور ہم پھی اور ہم پھی کہ اور ہم معامل و سکالرز آج کے معاشی مسئلے کا حل صحیح اسلامی تناظر میں جیری کہ بیا تو نہ کہ معاش معاشرے سے بیان کہ مرب کیا بوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کے قدموں میں آگرے گی کہیں ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور نمال کر کے بیجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کاحتی اور کردیا ہے۔ مدیر

متعدد نظریات، افکار اور فدا مہب نے سادہ اور بے زبان عام آدی کو بے روزگاری، جوک،
افلاس، ظلم، ناانصافی اور بالا دست طبقہ سے بچانے کے لیے بڑے بڑے دکش پروگرام پیش کیے مرعملی
طور پر نتیجہ صفرر ہا۔ یہاں تک کہ اسلام ایسے سادہ، غریب پرور اور انقلا بی فد مہب کا انسانی مسائل کے
بارے میں جدید ترین منشور بھی تیس سال کے بعد لیسٹ دیا گیا اور اسے صرف دین عبادات و معمولات کی
ادائی تک محدود کر دیا گیا۔ غالبًا یہی وجہ ہے کہ مفکر اسلام شاہ ولی اللّٰد کو "فکّ کیل نظام" لیخی اقتصادی
اور معاشی اعتبار سے فاسد نظام کوا کھاڑ بھینکا جائے کا نعرہ دینا پڑا اور علامہ اقبال پُکارا شھے
ابھی تک آدی صید زبون شہر یاری ہے
قیامت ہے کہ انساں نوع انساں کا شکاری ہے

سارے مسئلے کوسو چنے "مجھنے، کوٹے، چھانے اور کھنگا لئے کے بعد میں اس نیتیج پر پہنچا ہوں کہ جو چیز مسلمانانِ عالم بالحضوص اہلِ پاکستان کو مسلسل پیچھے دھیل رہی ہے، وہ ان پر مسلط ظالمانہ معاثی نظام، انتہائی سنگدلانہ اقتصادی طرز حیات، آمرانہ اندازِ حکمرانی، اسلام کی غلط تعبیر وتوضیح، بیشتر فرہبی قائدین کے قول وفعل میں فرق، عزبیت کی بجائے مسلسل ان کارخصت پڑمل پیرا ہونا، اور تبلیغ وارشاد اور اصلاح کی بجائے سیاست کی دلدل میں اتر ناہے۔

جا گیرداری، سرماید داری اور حبِ جاہ و منصب کی جس طرح حوصلہ شکنی اسلام نے کی تھی وہ آخضو و اللہ ملائے کی تھی اور ایک ہیت عظام اور اکا برصوفیہ کی زندگیوں کا سرنامہ ہے۔ قرآن مجید کی کلی سورتوں کا تو حید کے بعد ساراز ور جہاں مساکین، مستضعفین، ضرورت مندوں اور مختاجوں کی کفالت کے احکام پر مشتمل ہے، وہاں دولت مندوں کو زجر و تو نے اور اپنی دولت میں مسکینوں اور غریبوں کو شامل نہ کرنے کے تہدیدی احکام شامل ہیں اور جولوگ اس پر عمل نہیں کرتے اُن کے لیے بہت ہی سخت عذاب کی وعیدیں سائی گئی ہیں۔ جب اس پر عمل نہیں کیا گیا اور امیر و غریب، خوش حال و فاقہ تش اور ظالم و مظلوم کے درمیان غلج بڑھتی چلی گئی تو علامہ اقبال ایسے دیدہ ورمفکر کو کہنا پڑا۔

اے شخ امیروں کو معجد سے نکلوا دے ہے ان کی نمازوں سے محراب ترش ابرو

اور

میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سِلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو

تحریکِ پاکستان ایک فلاحی مملکت کی نوید تھی یہی وجہ ہے کہ بھوک، افلاس، غربت، ظلم اور ناانسانی کے شکارعوام دیوانہ واراس کی طرف لیکے۔ کرۂ ارض پر بینی قائم ہونے والی مملکت صرف نمازیں پڑھوانے اور روزے رکھوانے کے لیے قائم نہیں ہوئی تھی، یہ تو پہلے بھی ادا ہور ہے تھے۔ اس لیے کہ تاریخ عالم میں ان کے سامنے میں سال پرمنی ایک الیمی مثالی ریاست کا نقشہ بہر حال موجود تھا، جس نے اس دھرتی پرشاہ وگدا، حاکم وگلوم، ادنی واعلی اور عربی و تجمی کی تفریق مٹا کر وسائل رزق اور جس نے اس دھرتی پرشاہ وگدا، حاکم وگلوم، ادنی واعلی اور عربی و تجمی کی تفریق مٹا کر وسائل رزق اور حصولِ انصاف میں سب کو مساوی درجہ دیا تھا۔ اس حکومت کے نصب العین اور منشور میں سرفہرست یہ بات شامل تھی کہ ہے۔

تمیزِ بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے

191

کس دریں جا سائل و محروم نیست عبد و مولا حاکم و محکوم نیست بندهٔ حق بے نیاز از ہر مقام نے غلام او را نہ او کس را غلام

جن لوگوں کو اسلامی حکومت کے نام سے الرجی ہونے لگتی ہے وہ تجابلِ عارفانہ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلامی حکومت سے مراد فلاحی حکومت کا قیام ہے مگر وہ خود غریبوں کو وسائلِ رزق میں برابری کی حیثیت سے شریک کرنے ، ان کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہونے اور ان کے ساتھ چٹائی پر بیٹے کر کھانے کھانے کے لیے تیار نہیں ، اس لیے وہ اسلامی حکومت کو ایک خوفناک ہو آبنا کر دکھاتے ہیں۔

کی کھولاگ بھوک سے مررہے ہیں، بی خوروخت کررہے ہیں، اپنا عضاء بی رہے ہیں، خودکشیال ہورہی ہیں، انصاف سرعام بک رہا ہے، کروڑوں روپے کے اخراجات وصول کرنے والے ہپتال ڈسپرین اورسر نٹے تک مریض کومیڈ یکل سٹورزسے لینے پر مجبور کرتے ہیں، ہپتالوں کی عمارت کا استعال ہوٹلوں سے بھی مہنگا ہے۔ پولیس اور پٹواریوں نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے، معمولی درجے کے افسراپی کرسیوں پر فرعون سے بیٹے ہیں، سرکاری زمینیں، بنک اور جنگلات وغیرہ ہر حکومت کا وفا دار طبقہ ثیر مادر سمجھ کر ہڑپ کر رہا ہے، ظہرالفسا دفی البروالبحرکی میدیفیت کی ایک حکومت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہرئی سنے والی حکومت نے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہرئی سنے والی حکومت نے ساتھ خصوص نہیں بلکہ ہرئی

#### حذرابے چیرہ دستال سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

ایک طرف ملک کے ۸۰ فی صدعوام جائکنی کی اس کیفیت میں ہیں، دوسری طرف ہمارا جدید تعلیم یافتہ اور ملک کے اقتدار پر قابض مخصوص طبقہ (جو ہر دور میں شکلیں بدل کر کرسیوں پر براجمان رہاہے) کرسی کے کھیل تماشے میں مصروف ہے تو ہمارا مذہبی طبقہ فقہی ضابطوں میں پھنسا ہواہے کہ کون سی چیز فقہی طور پر درست ہے اور کون سی نہیں۔ کیاخوب فرمایا حضرت اقبال نے ۔

میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا مسائلِ نظری میں الجھ گیا ہے خطیب آج نظریہ ضرورت بُری طرح بدنام ہے اور بعض دانش وراور وکلاء دور کی کوڑی لاتے ہوئے اسے اپنا کارنامہ قرار دے رہے ہیں مگر آج سے صدیوں پہلے فقہانے ایسی ہنگامی صورت حال کے لیے جس طرح کی آج ہمارے ہاں در پیش ہے، پیظر پیضرورت "المضرورات تبیح المصحفورات" (ضروریات ممنوعات کومباح کردیتی ہیں) کے عنوان سے قائم کیا تھا مگر طالع آزماؤں نے اسے صرف آمرانه حکمرانوں کو دوام بخشنے کے لیے استعال کیا۔ آخر بینظریئ ضرورت ہم نے معاثی انصاف، اقتصادی مساوات، سے اور فوری انصاف کے لیے کیوں استعال نہیں کیا؟ اسے جاگیرداری، سرمایدداری، بے قید معیشت سود، سے بازی، بُوا، مزارعت، آڑھت، غیر حاضر زمینداد کے تصور کے خاتمے کے لیے اس سے فائدہ کیوں نہیں اُٹھایا؟ اس کی وجہ ہوائے اس کے اور کیا ہے۔

جانتا ہوں میں بیا اُمت حاملِ قرآ ں نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندۂ مومن کا دیں

(اقبال)

ہمیں اس بات کاعلم ہے کہ اس تبدیلی کے لیے شیر کا دل اور چیتے کا جگر جا ہیے۔ بیا ابن الوقت طالع آ زماؤں اور کرسی کوسب کچھ بیجھنے والوں کے بس کی بات نہیں ہے

> زیں ہمرہانِ ست عناصر دلم گرفت شیرِ خدا و رُستم دستانم آرزو ست اس کے لیےا لیے قائد کی ضرورت ہے جوالی صفات سے بہرہ ورہو۔

نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پُر سوز یہی ہے رختِ سفر میر کاروال کے لیے (اقبال)

ہمیں یقین ہے کہ موجودہ فرسودہ ، باسی اوررد کردہ نظام کوٹا کیاں لگا کر گا نصفے سے بیدرست نہیں ہوسکتا ، بیگل سڑکرنا کارہ ہو چکا ہے ،اس کی صورت بیہوگئ ہے کہ \_

تن همه داغ داغ شد بنبه كجا كجا تهم؟

اس کے لیے بقول شاہ ولی اللہ' فکٹ کیل نیظام ' لیخی اس نظام کی جگہ نیا، طاقت ور،مستعداور ملک کی اکثریت کے مسائل کے حل پر بنی نظام لا ناہوگا ور نہ نتیجہ کچھنییں نکلے گا۔اس لیے کہ

> بدلنا ہے تو ہے بدلو نظامِ ہے کشی بدلو وگرنہ جام و مینا کے بدل جانے سے کیا ہوگا؟

مجھے اس بات کا احساس اور اُدراک ہے کہ مذہب کا نام لینے والوں کو صرف کھڈے لائن ہی نہیں لگایا گیا بلکہ انہیں شودروں کا درجہ دینے کی کوشش زوروں پر ہے۔ انہیں اپنے مدارس، مکا تب،مساجد اور اسلامی شعائر کے ڈھانچے کو بچانا بھی بہت مشکل ہور ہاہے۔ساٹھ سال میں اگریز بہادر کے جائتین طبقے نے اپنی جگہ ایسے لوگوں کولا بٹھایا ہے جو تحریب پاکستان کے مقاصد سے بے خبر، اسلامی طرز حیات سے بیگا نہ اور اسلام کے لفظ سے الرجک اور پریشان نظری کا شکار ہوکر بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں لیکن آخر کوئی یہ بھی تو بتائے کہ ملک کے بڑے بڑے دنی اداروں اور جماعتوں نے سرمایہ داری، کیکن آخرکوئی یہ بھی تو بتائے کہ ملک کے بڑے بڑے وین اداروں اور جماعتوں نے سرمایہ داری، جا گیرداری، سود، بُوا ،ظلم، ناانصافی، کرسی کے کھیل تماشے اور نام نہاد جمہوریت کے نائک کے برعکس اسلام کے فلاحی، عادلا نہ اور کفالت عامہ کے عظیم الشان پروگرام پر بین الاقوامی معیار کی مختلف زبانوں میں کتنی کتابیں چھائی ہیں؟ میرے علم کے مطابق ایک بھی نہیں؟ اس کی ذمہ داری کس پرعائد ہوتی ہے؟

ای طرح جدید تعلیم یافتہ طبقے کا بیہ جرم بھی کسی طرح قابلِ معافی نہیں کہ چھے دہائیوں سے ملک کے سیاہ وسفید کا ماک ہونے کے باوجود نہ صرف میہ کہ اس نے ملک کواس کے اصلی اہداف سے کوسوں دور کر دیا بلکہ اس نے رشوت، ظلم، ناانصافی ، آ مریت، طبقاتی کشکش، امیر کوامیر تر اور غریب کوغریب تر کرنے کا کاریے نجر بڑی ہمت اور جرأت سے انجام دیا ہے۔

مختلف نسلوں اور زبانوں پر شختل اس ملک سے شعوری طور پروہ لڑی نکال کی گئی جس نے اسے لڑی میں پروکر قوم کی شکل دی تھی، وہ لڑی اسلام کی ہے۔اب قومیتوں کا جن بوتل سے باہر آیا ہے تو کسی کے قابونہیں آرہا۔

سرورعالم النالية كى بعثت كاايك مقصد دنيا سے قيصريت و كسرويت كا خاتمہ تھا تا كه انسانيت ان كے عهد كے ظلم و جور سے آزاد ہو، اس ليے كه اس نے عوام كومعاثى، معاشرتى اور سياسى اعتبار سے روند ڈالا

تھا۔ سوشلسٹ انقلاب کا بنیادی فلسفہ، مارکسیت ، ایک کلی حقیقت کا نجو دی ادراک ہے اگر ہم مادی فکر کا سرے سے انکار کر دیں تو گزشتہ دوسوسال میں ہونے والی ساری ترقی کا انکار لازم آتا ہے۔ اس مادی تصور کو مانیا پڑے گا مگر اسے حقیقۃ الحقائق نہ مانا جائے بلکہ مادہ سے آگے وجود کو تسلیم کیا جائے۔

سود، معاشرے میں اس وقت استحصال کی سب سے بڑی شکل تھی۔ اسلام نے اسے ختم کرنے کے لیے جنگ کی دھمکی دی۔ اسلام نے معاشی استحصال کرنے والوں کے خلاف بہت سخت زبان استعال کی ہے۔

صدیوں کی بادشاہت اور ملوکیت نے مسلمانوں کو مزاجاً شاہ پرست اور ملوکیت نواز بنادیا ہے اور وہ اس کے سوالی جیسوج بھی نہیں سکتے ۔اس کے نزدیک ایک بہتر سے بہتر حکمران بنوعباس، بنوامید کا کوئی فرد ہوسکتا ہے ۔حد میر نہواصلاحی تحریکیں اُٹھیں، ان کا نتیجہ بھی ملوکیت کی صورت میں نمودار ہوا۔ سنوی اور وہائی تحریکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس لیے عدل ومساوات، ملوکیت کی بالادتی کا خاتمہ اور'' تمیز بندہ و آقا فسادِ آورمیت ہے''کے اصول آسانی ہے مہلمانوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتے۔

یہ بات ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری عقل اسلاف کودے دی تھی اور اب صرف کورد ماغ لوگ پیدا ہورہے ہیں۔ یوں بمجھنا چاہیے کہ بیا لیسے اشارات ہیں، جن کے پیچھے دلاک کے انبار ہیں۔ قرآنِ مجید، سیرے نبوی، صحابہ اور اہلِ بیت کاعمل اور اکابر صوفیہ کا طریق زندگی اسی حقیقت کا عکاس ہے۔

میرے پیش نظریہ ہے کہ ملک کا باشعور طبقہ بالحضوس پڑھے لکھے نو جوان انسان کے بنیادی لینی اقتصادی اور معاثی مسئلے کے بارے میں اسلام کی انقلا بی تعلیمات کا عام طور پرخفی رہنے والا اُرخ دیکھیں اور اسے بمجھیں اور یوں وہ اسلام کوروایتی مذہب بمجھ کر سبک روی کا نظارہ کرتے ہوئے نظرا نداز کرنے کی بجائے اپنے مسائل کا بہتر سے بہتر عل اس کے اندر تلاش کریں۔ جاگیرداری اور سرمایہ داری میں تو انسانیت صدیوں سے پس رہی ہے مگرسوشلزم انتہائی دلفریب اور مسحور کن نعروں کے ساتھ میدانِ عمل میں انسانیت صدیوں سے پس رہی ہے مگرسوشلزم انتہائی دلفریب اور مسحور کن نعروں کے ساتھ میدانِ عمل میں آیا۔ ہر چندسوشلزم ایک کی حقیقت (اسلام) کا اُجزوی ادراک ہے تا ہم عملی دنیا میں وہ بچاس سال کا جھٹکا بھی برداشت نہ کرسکا۔ دنیا اسلام کے اس روشن اور تا بناک چہرے کی رونمائی کی شدت سے منتظر ہے اور زبان حال سے کہ در ہی ہے۔

کب دُوبے گا سرمایہ پرسی کا سفینہ؟ دُنیا ہے تری منظرِ روزِ مکافات! اسلام اور مغرب ڈاکٹر محمدامین

## اسلامی تناظر میں مغربی سائنس وٹیکنالوجی کی مخالفت

البرهان میں جاری بحث کے حوالے سے مدیر کا نقطهٔ نظر

پچھلے سال ڈیڑھ سے البرہان میں مغربی سائنس وٹیکنالوجی کی اسلامی حثیت پرایک علمی مباحثہ جاری ہے۔ہم اس بحث کو قار ئین کے ذہن میں تازہ کرنے کے لیے اس کا خلاصہ پیش کرنے کے بعد اپنا نقطہ نظرواضح کریں گے:

البرہان جنوری ۱۰۱۱ء میں اسلام اور مغربی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک علمی مذاکرے کی روداد چھی جس میں راقم کا نقطۂ نظریہ تھا کہ مغربی ٹیکنالوجی مغرب کے طحدانہ ورلڈ ویواور فلسفہ علم کی پیداوار ہونے کی وجہ سے اپنی کنہ اور استعمال دونوں میں اقدار کش ہے اور اسلامی اصول واقدار کی فئی کرتی ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی ورلڈ و یواور فلسفہ علم کی روشی میں اپنے معاشرے اور تہذیب کی تعلیمی و تحقیقی روایت کو زندہ و تحرک کریں تا کہ ایسی سائنس و ٹیکنالوجی وجود میں آسکے جو اسلامی اصول واقد ارسے ہم آ ہنگ ہو، جیسا کہ ہم ماضی میں اس کا کا میاب تجربیکر کے ہیں۔

- البر ہان فروری، مارچاا ۲۰ء میں ڈاکٹر نعمان ندوی صاحب کامضمون طبع ہوا کہ سلم ترقی کے لیے۔ لیے سائنس وٹیکنالوجی غیراہم ہے۔

۔ البر ہان جولائی ،اگست اا ۲۰ء میں مسلم معاشرہ اور مغربی تہذیب کا چیلنج کے عنوان سے خالد جامعی صاحب اور ڈاکٹر عبد الوہاب سوری صاحب کا نقطہ نظر شائع ہوا۔ جس میں انہوں نے مغربی سائنس وٹیکنالوجی کوغیر اسلامی اور مسلم معاشرے کے لیے غیر مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ مسلمان مغربی ٹیکنالوجی کا استعال ترک کردیں۔ ﷺ

کے محتق دینی جماعتیں بھی یہی رائے رکھتی ہیں ،مثلاً جماعة الدعوۃ والے اپنے معتقدین میں گھروں میں رکھے ٹی وی
توڑنے کی مہم چلاتے ہیں۔ان کے ایک بڑے عالم ایک دفعہ ہمارے ہاں جہاداوراس کی عصری تطبیقات پر ایک علمی
ندا کرے میں تشریف لائے اور فرمایا کہ'' نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہی سائنس اور ٹیکنالو بی کی یو نیورٹی قائم کی تھی؟
آپ نے صرف جہاد کا تھم دیا تھا اور مسلمانوں نے جو کچھان کواس وقت میسر تھا،اس سے جہاد کیا تھا۔۔۔۔۔اور کا میاب
ہوئے تھے اور رید کہ ہمارے لیے قابل تقلید نبی کر پھیلیں مصابہ اور اسلاف کا طرز عمل ہے جس میں ٹیکنالو بی کوکوئی
انہیں حاصل نہیں''۔

- البر ہان سمبراا ۲۰ء میں پروفیسر شاہدر شید صاحب نے اس مضمون پر مختصر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنالوجیکل ترقی اور اخلاقی اقد ارمیں تضاد لازم وملز وم نہیں گومغرب کی موجودہ تہذیب میں ایساہی ہور ہاہے۔

- البربان تمبر، نومبر، وتمبراا ۲۰ء میں خالد جامعی صاحب کامضمون 'اسلام، مسلمان اور سائنس و شینالو جی جے چھپا جس میں انہوں نے مغربی ٹیکنالو جی کے خلاف اقد اراور مسلمانوں کے لیے مضر ہونے کے موقف کو نئے آئیگ سے پیش کیا۔
- البربان مارچ، اپریل، مئی ۲۰۱۲ء میں پروفیسر زاہد صدیق مغل صاحب کے موقف کی تین فسطیں بعنوان سائنس علمیت اور اسلام طبع ہوئیں جس کے مطابق مغربی سائنس وٹیکنالوجی مغرب کے مطابق مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے، البذا بیسائنس وٹیکنالوجی اسلامی اصول واقد ارکی نفی کرتی ہے اور مسلمانوں کو اسے درکر دینا جا ہیں۔
- البر ہان کے جون۲۰۱۲ء کے شارے میں محمد رشید صاحب نے سائنس کی مخالفت کے جواب میں کے عنوان سے پروفیسر عبدالو ہاب سوری صاحب اور پروفیسر زاہد صدیق مغل صاحب کے موقف کو انتہا پیندی پرمنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلام سائنسی تحقیقات اور ٹیکنالوجی کی مخالفت نہیں کرتا الہذا مغربی سائنس وٹیکنالوجی کی مخالفت اور مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کا مشورہ دینا مسلمانوں کوسائنس وٹیکنالوجی سے محروم رکھنے کی ایک سازش ہے۔
- البر مان جولائی ۲۰۱۲ء میں وسیم الطاف صاحب کا ایک مضمون سائنس اور جاری ترجیحات کے عنوان سے چھپا جس میں مصنف نے بتایا کہ مسلمان تحقیق اور سائنس وٹیکنالو جی میں کتنے پیچھے ہیں اور یہی ان کی لیسماند کی کا بڑا سبب ہے۔

خالد جامعی صاحب، ڈاکٹر عبدالو ہاب سوری صاحب اور پروفیسرز اہدصدیق مغل صاحب نے محمد رشید صاحب کر جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ جناب خالد جامعی صاحب نے ایک سابقہ مضمون میں بید کہا تھا کہ ان لوگوں سے بحث کا کوئی فاکدہ نہیں جنہوں نے مغربی ما خذکونہیں پڑھا۔ ان کی رائے میں جولوگ موضوع پر عبور نہیں رکھتے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ اس کے باوجود انہیں ہروہ بلیٹ فارم استعال کرنا چاہیے جہاں انہیں اپنا تقطہ نظر پیش کرنے اور مخالف نقطہ نظر کی تغلیط کا موقع ملے۔ نیز عرصے سے بیہ سننے کے باوجود کہ ان موضوعات پران کے ہاں ہزاروں صفحات کی تغلیط کا موقع ملے۔ نیز عرصے سے بیہ سننے کے باوجود کہ ان موضوعات پران کے ہاں ہزاروں صفحات کی تعلیم کا میں میں کوئی سلسلۂ کتب اور منصفیط لٹر بچرا بھی تک سامنے نہیں آیا جس سے ہم جیسے عامی لوگ

استفادہ کر سکتے لہذااب ہم اپنانقط نظر قارئین کے سامنے رکھتے ہیں۔ مندرجہ بالاحضرات ہیں سے کوئی صاحب یا کوئی اور صاحب علم اگر اس موضوع پر پچھ کہنا چاہیں تو البر ہان کے صفحات حاضر ہیں۔ تاہم بیہ امر ذہمن میں رہے کہ البر ہان کے صفحات محدود ہیں اور وہ اپنی دلچیں کے دوسرے دائر ہے بھی رکھتا ہے اور ان سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اس طرح کے دیتی علمی موضوعات پر کسی ایک مصنف کی تحریر کوقسط وار بہت طول دینا قارئین کی دلچیں اور مضمون کی افادیت کو مجروح کرتا ہے لہذا مضمون نگار مضرات سے گزارش ہے کہ وہ البر ہان کے ۱۰ البر ہان کے ۱۰ البتہ اس کی دو تین قسطوں (لیمن زیادہ سے زیادہ ۴۸) مضحات کی دو تین قسطوں (لیمن زیادہ سے زیادہ ۴۸) وجہ کہ صفحات کی دو تین قسطوں اگر سوڈ پڑھ سوصفح کا ہوتو اسے کہ وہ کہا صفحات کی دو تین قسطوں اگر سوڈ پڑھ سوصفح کا ہوتو اسے کہ دو تین قسطوں اگر سوڈ پڑھ سوصفح کا ہمی نہیں دیا ہو جو دہیں لیکن ہم نے انہیں البر ہان میں قسط وار دینے کا بھی نہیں سوچا۔ ہم خالد جامعی صاحب اور زاہر صدیق مخل صاحب سے معذرت خواہ ہیں کہ ذکر وہ بالا وجوہ کی بناء سوچا۔ ہم خالد جامعی صاحب اور زاہر صدیق مخل صاحب سے معذرت خواہ ہیں کہ ذکر وہ بالا وجوہ کی بناء سوچا۔ ہم خالد جامعی صاحب اور زاہر صدیق خل صاحب سے معذرت خواہ ہیں کہ ذکر وہ بالا وجوہ کی بناء میں تین قسطوں سے زیادہ ان کا موقف نہ دے سکے حالا نکہ ہمیں ان کے خیالات کے اہم اور فیق ہونے کا احساس بھی ہے اور اصولی طور پر ان سے انقاق بھی۔ امید ہے وہ ہماری مجبوری کا احساس فی می ہوں فرائیں گے۔

#### اس تمہید کے بعد، جوطولانی ہوگئ، ہم عرض کرتے ہیں کہ:

ا - بلاشیہ بینقط ُ نظر صحیح ہے کہ موجودہ مغربی سائنس وٹیکنالوجی اپنی اصل اور استعال دونوں کھاظ سے اقد ارکش ہے اور بیہ ہم ہی نہیں کہتے خود بہت سے مغربی فلاسفہ اور دانشور بھی اس بات کوشلیم کرتے ہیں (جن کے حوالے سابقہ مباحث میں گزر چکے ) اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ مغرب کا سائنسی منہائ (Scienticism) جو مغربی سائنس وٹیکنالوجی کی بنیاد ہے، ایک ایسے فلسفہ علم (Vrice کی سائنس وٹیکنالوجی کی برتری اور فدہب واخلاق کی اہمیت کوشلیم نہیں کرتا اور عقل برتری اور فدہب واخلاق کی اہمیت کوشلیم نہیں کرتا اور عقل برتی علوم (Empirical Sciences) ہی کو حتی علم سمجھتا بنیادوں پر سے جس کی اساس ہیومنزم ، سیکولرزم ، س

۲- یہ بات بھی صحیح ہے کہ اسلام کی بنیاد تو حید، رسالت اور آخرت کا عقیدہ ہے جود نیاو کی زندگی گزارنے کا مکمل لائح عمل دیتا ہے جس کی اساس الٰہی ہدایت پر ہے۔ یہ عقیدہ اگر چہ آخرت کی دنیاو کی زندگی پر ترجیح اور اللہ کے علم (وحی) کی انسانی علوم پر برتری کا داعی ہے کیکن دنیاو کی زندگی کے لیے تسخیر کا مُنات اور جسی و تج بی علوم کے استعال وافا دیت کا منکر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں مسلمانوں نے تج بی علوم اور سائنس و ٹیکنالوجی میں ترقی کی کیکن علماء دین نے بھی اس کے غیر اسلامی ہونے کا فتوی نہیں دیا اور نہ بھی دین تابعی حادثہ مسلم معاشرے کو پیش آیا۔

س- اور بلاشبہ یہ نقطۂ نظر غلط ہے کہ ترقی ، قوت اور عظمت کی بنیاد سائنس وٹیکنالوجی ہے اور مغرب چونکہ سائنس وٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہے لہذا مسلمانوں کو مغربی سائنس وٹیکنالوجی اینالینی چا ہے اور سائنس وٹیکنالوجی کے میدان میں مغرب کی پیروی کرنی چا ہے۔

صحیح نقط ُ نظر جوقر آن صکیم اور سابقه تهذیبوں کے عروج و زوال کے مطالعہ سے سامنے آتا ہے وہ میہ ہے کہ قوموں کی ترقی اور قوت کا انحصارا س بات پر ہوتا ہے کہ افراد معاشرہ اس نظریئر حیات یا ورلڈ ویو کے ساتھ کممل اور شدید وابستگی رکھتے ہیں یانہیں جس پروہ یقین وایمان رکھنے کا دعوی کرتے ہیں۔اگروہ ایسا کریں توان میں وہ بنیا دی اوصاف پیدا ہوجاتے ہیں جوترقی اور قوت کی بنیاد ہیں جیسے محنت، یابند کی وقت،ایٹار تنظیم منصوبہ بندی، قیادت کی پیروی، قانون کی یابند کی وقت، ایشار تنظیم منصوبہ بندی، قادت کی پیروی، قانون کی یابند کی وقت، ایشار تنظیم منصوبہ بندی، قادت کی بیروی، قانون کی یابند کی وقت، ایشار تنظیم منصوبہ بندی، قادت کی بیروی، قانون کی یابند کی وقت، ایشار تنظیم منصوبہ بندی، قادت کی بیروی، قانون کی یابندی و غیرہ۔

اور یہ کہ ورلڈ ویو یا نظریۂ حیات کے حوالے سے انسانیت ابتداء ہی سے دوگر وہوں میں بٹی چلی آرہی ہے۔ایک وہ گروہ جوز مین میں زندگی گزار نے کا لائح عمل اپنے اس خالق و مالک سے لیتا ہے جو قوت و ہدایت کا منبع ہے۔اگر بیگر وہ اپنے خالق کی ہدایت پر کما حقہ عمل کر ہے تو اس میں وہ اوصاف اور خصوصیات بدرجہ اتم پیدا ہوجاتی ہیں جو دنیا میں ترقی وقوت کے لیے ضروری ہیں اور خالق کی نصرت بھی خصوصیات بدرجہ اتم پیدا ہوجاتی ہیں جو دنیا میں ترقی وقوم اس کا مقابلہ نہیں کر سمتی۔اس گروہ میں ترقی کا مطلب ہوتا ہے اس دنیا میں الیں ترقی جس کا نتیجہ آخرت کی کا میابی ہو۔مسلمانوں نے اس ماڈل کے مطابق دنیا کو ترقی کر کے دکھائی جس میں اسباب دنیا یعنی سائنس وٹیکنالوجی بھی موجود تھی لیکن بنیادی انحصار ایمان و اخلاقی قوت اور نصر سے الٰہی برتھا۔

دوسرا گروہ جو کسی خالق اورالہ کے وجوداوراس کی ہدایت کونہیں مانتا بلکہ انسان اورانسانی عقل ہی کو اپنے نظریۂ حیات اوراپنے ورلڈ و یو کامنیع مانتا ہے اوراس دنیا کی زندگی ہی کو حتمی اور آخری سجھتا ہے۔ یہ بھی ترقی کرسکتا ہے بشرطیکہ اس کے افرادِ معاشرہ اپنے نظریۂ حیات سے گہری وابستگی رکھتے ہوں اوراس وابنتگی کے نتیج میں ان کے اندر وہ بنیادی اوصاف اورخصوصیات پیدا ہو پھی ہوں جواس دنیا میں حصول اسباب کے لیے ضروری ہیں۔اییا گروہ دوسروں پر بھی غالب آسکتا ہے اگراس کے مقابلے میں پہلاگروہ موجود نہ ہواوراسباب دنیا ( یعنی سائنس وٹیکنالوجی ) میں وہ دوسروں سے آگے ہو۔اس گروہ کے نزدیک ترقی 'سے مرادصرف اس دنیا کی ترقی ہوتی ہے کیونکہ آخرت کی کامیا بی تو اس کے پیش نظر ہوتی ہی نہیں۔

۳۰ مندرجہ بالاوضاحت سے ظاہر ہے کہ دنیا میں ترقی کرنے اور توت حاصل کرنے کے دوماڈل ہیں جوایک دوسرے ماڈل کے افراد اور معاشرے دوسرے ماڈل کے افراد اور معاشرے دوسرے ماڈل کے افراد اور معاشروں کی بیروی اور نقل کر کے ترقی نہیں کرسکتے بلکہ ان میں سے جوگروہ ایسا کرے گاوہ مزید کیسماندہ اور کمزور ہوتا جائے گا کیونکہ دوسرا تہذیبی گروہ اس سے متضاد اصولوں پر کھڑ اہوتا ہے۔

۵- مندرجہ بالا اصولوں کے اطلاقی پہلوؤں پرغور کیا جائے تو دیکھا جاسکتا ہے کہ پہلے ماڈل کے مطابق مسلمانوں نے صدراول میں'ترقی' اور'قوت' حاصل کرلی، جس میں بنیادی حیثیت اپنے نظریہ حیات سے وابستگی (یعنی ایمانی واخلاقی) برتری اور نصرت الہی کو حاصل تھی۔ دنیاوی اسباب (سائنس و شینالوجی) بھی موجود تھے لیکن ان کو فیصلہ کن حیثیت حاصل نہ تھی جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہتم کمزور اور تعداد میں کم ہوتو بھی فتح پا سکتے ہواور مسلمانوں نے عملاً ایسا کر کے دکھا دیا اور جب ان میں وہ خصوصیات نہ رہیں تو وہ زوال پذیر ہوگئے۔

دوسری طرف ترقی وقوت کے حصول کا دوسراما ڈل ہے جس کا مظہراس وقت یورپ وامریکہ ہے۔ جیسا کہاو پرذکر ہو چکا کہ بیما ڈل اللہ، رسول اور آخرت کے انکار اور انسان کی خدائی پر ہنی ہے اور اس میں قوت وترقی کا انحصار دنیا کے اسباب پررسائی (سائنس وٹیکنالوجی) پر ہے نہ کہ ایمانی قوت اور نصرت الہٰی پر۔اس ماڈل پر کاربند تہذیبی گروہ اس لیے کامیاب ہے کہ پہلا ماڈل موجود نہیں۔

لہذاعقلی اور منطقی طور پر (ایمانی تقاضا تو ہے ہی) پہلے ماڈل کے لوگ دوسرے ماڈل کی پیروی کر کے ترقی نہیں کر سکتے اور نہ قوت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے ماڈل کے مطابق ہی آ گے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر مسلمان دنیا میں ترقی کرنا اور قوت حاصل کرنا چا ہتے ہیں تو ان کی بیم بوری ہے کہ وہ اسلام پڑمل کریں اور اچھے عملی مسلمان بن جائیں کیونکہ اگر وہ دوسرے ماڈل (یعنی مغربی تہذیب کے ماڈل کی) پیروی کی کوشش کریں گے تو قوت اور ترقی کی بجائے مزید کمزور ہوں گے اور مزید ذلیل و رساوہ وں گے۔

یہ بھی واضح ہو چکا کہ پہلے ماڈل میں ترقی اور توت کی بنیا دایمانی واخلاقی حالت اور نصرت الہی پر ہے اور اسباب دنیا (سائنس وئیکنالوجی) کواس میں فیصلہ کن اہمیت حاصل نہیں ہے (اور آج آگر چرصحے اور سچا اسلامی معاشرہ موجو ذہیں ہے لیکن سے ماڈل پھر بھی بھی بھی بھی بھی اپنی جھلک دکھا دیتا ہے جیسے لیبیا، سوڈان، الجزائر اور انڈونیثیا میں مسلمانوں نے کمزور اور سائنس وٹیکنالوجی میں لیسماندہ ہونے کے باوجو دروس جیسی مسلمانوں نے دنیاوی لحاظ سے کمزور اور سائنس وٹیکنالوجی میں لیسماندہ ہونے کے باوجو دروس جیسی سیر پاورکوشکست دی اور اب وہ امریکہ ویورپ کو بھی شکست سے دوجار کر بچلے ہیں )۔ لہذا مسلمان اگر دنیا میں تر پاورکوشکست دی اور اب وہ امریکہ ویورپ کو بھی شکست سے دوجار کر بچلے ہیں )۔ لہذا مسلمان اگر دنیا میں تر پی کرنا اور قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایمانی ، تھی منطقی اور سائنسی تقاضا ہے ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر کما حق عمل کریں ، عملاً اچھے مسلمان بن جائیں اور اپنے آپ کو نصر ب الہی کا حق دار ثابت کردیں۔ اگر وہ اہل مغرب کی پیروی اور مغربی سائنس وٹیکنالوجی میں پناہ لینے کی کوشش کریں گے قرزید کمز ورہوں گے ، مزید ذلیل ورسواہوں گے۔

۲- اپنی یہ بنیادی تھیم واضح کرنے کے بعد ، کہ اسلام کے تہذیبی ماڈل کے پیروکارغیر اسلامی (مغربی) تہذیبی ماڈل کی پیروی کر کے نیوتر قی کر سکتے ہیں اور نیوت حاصل کر سکتے ہیں،ایک ظمنی بات کی وضاحت بھی ضروری ہے اور وہ پیر کم مختلف تہذیبوں کو (خواہ وہ اسلامی ہوں یا غیر اسلامی) دنیاوی علوم، تدنی ترقی تبخیر کا ئنات اوراکتیاب اسباب دنیا کے حوالے سے، انسانی تاریخ کا ایک مسلسل سفر ہجھنا جاہیے،اس کامطلب یہ ہے کہان شعبوں میں، بعد میں آنے والی ہرتہذیب ایناسفروہاں سے شروع کرتی ہے جہاں پہلی تہذیب نے اسے چھوڑا ہو۔للہٰ داالک تہذیبی ماڈل اپنی بنیا دی اورمنفر دخصوصات برقائم رہتے ہوئے ان شعبوں میں اپنے سے پہلے تہذیبی ماڈل سے استفادہ کرسکتا ہے اور پیاستفادہ اس کے لیے کسی مصرت کا سبب نہیں بنیآ کیونکہ وہ ہتدریج اس طرح کے عمنی استفادے کو اپنے تہذیبی رنگ اور ماڈل میں ڈھال کراپنا جزو بنالیتا ہے مثلاً حضرت عمر جیسے حساس مجتہداور ذکی مدبر نے ایرانیوں کے انتظامی اور مالیاتی ماڈل (نظام دیوان) سے استفادے میں کوئی ہرج نہیں سمجھااور نہ صحابیٹیں سے کسی نے اس کی مخالفت کی ۔ یہاں تک کہ عبدالملک کے عہد تک مسلمانوں کی کرنبی بھی اپنی نتھی اور لینڈر رپونیو کا سارا ا نظام اورریکارڈ بھی غیرمسلموں کے ہاتھ میں اور مقامی زبانوں میں تھالیکن بھی کسی محدث یا فقیہ نے اس كے خلاف اسلام ہونے كافتو كانبين ديا۔اس طرح مغربي تهذيب نے نشأة ثانييكے وقت مسلمانوں كى تجربي علوم ميں پيش رفت اور يوناني علوم كى بحفاظت منتقلي سے استفادہ كيا اوراسے اپني اسلام سے متصادم تہذیب کا جزو بنا کراہنے رنگ میں ڈھال لیااوران کی موجودہ نسلوں کو یہ پیتے ہی نہیں کہان کے اجداد نے ابيا كياتھا۔

خلاصہ یہ کہ تہذیبیں ہوا بند خانوں (Air tight compartments) میں پروان نہیں چڑھتیں بلکہ ایک دوسرے سے جزوی استفادہ بھی کرتی ہیں کین اپنے منفر دماؤل اور پیراؤائم کو برقر اربھی چڑھتیں بلکہ ایک دوسرے سے جزوی استفادہ بھی کرتی ہیں کہلی تہذیبوں سے استفادہ کیا اور اس کر تھی ہیں۔ جب اسلامی تہذیب عالب تھی اور اس طرح کا استفادہ آج بھی حرام نہیں۔ البتہ آج ہمیں بہت مختاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اسلامی تہذیب اس وقت غالب ہے وہ اسلام سے مخالف اور مضادم پیراڈائم رکھتی ہے البذا مغربی تہذیب سے مرعوب ہوکر اس کی پیروی کرنا خطرناک اور نقصان دہ سے ملکہ اپنے پیروں پرخود کلہاڑی مارنے کے متر ادف ہے۔ آزادانہ استفادہ اور چیز ہے اور غلامانہ پیروی چیزے دیگر۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عصر حاضر میں حریت فکر اور اجتہاد کے قائل ہیں لیکن پرویز اور غالم کی جیسے چیزے دیگر۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عصر حاضر میں حریت فکر اور اجتہاد کے قائل ہیں لیکن پرویز اور غالم کی جیسے ان لوگوں کی مخالف تی کوشش کرتے ہیں۔

حاصل اس مجعث کا بیہ ہے کہ جس طرح بیغلط ہے کہ مغرب سے سب کچھ لے لیا جائے اوراس کی پیروی کی جائے ، اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں کہ مغربی تہذیب سے استفاد ہے کو حرام سمجھا جائے اوراسے کلیۂ رد کر دیا جائے کیونکہ ایک زندہ تہذیب انسانی تج بے کے طور پر دوسری تہذیبوں سے اخذ واستفادہ کرتی ہی ہے خواہ وہ اس کے مخالف اصولوں پر ہی قائم ہو۔ آپ کتابی طور پر ایک اصول بنا بھی لیس تو اس کا کیا فائدہ جب عملی زندگی میں اس پر عمل ممکن نہ ہو۔ ہاں! مسلم تہذیب چونکہ اس وقت مغلوب ہے لہذا ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ غلبہ وقوت کے لیے مسلم تہذیب کے بہر اور علیہ کے لیے عبد وجہد کی جائے نہ کہ مطحدان نہ مغربی فکر و تہذیب کی بیروی کورواج جائے۔

2- عالم اسلام میں اس وقت حکمران اور پڑھا لکھا طبقہ مغرب کا ذبئی غلام ہے اور ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ مسلمان معاشر ہے سیاسی عدم استحکام، معاشی پسماندگی اور تعلیمی زبوں حالی کا شکار ہیں اور مسلم ممالک میں اعلی تعلیم اور تحقیق کا فقد ان ہے۔ اِن حالات میں میسوچنا کہ عالم اسلام اپنے نظریاتی تناظر میں الیمی سائنس وٹیکنا لوجی کوفر وغ دے سکتا ہے جواس کے فکری ڈھانچے سے موافقت رکھتی ہو تحض جاگتے میں خواب دیکھنے والی بات ہے جس کاعملی دنیا میں کوئی امکان نہیں۔ اگر چے مطلوب یہی ہے۔

۸- لوگ کہتے ہیں کہ پینظری باتیں چھوڑیں اور بیہ بتا ئیں کھملی حل کیا ہے؟ ہمیں دوٹوک انداز میں بتا ئیں کہ ہم مغرب کی ٹیکنالو جی استعال کریں یا نہیں؟ اور کیا مغرب کی ٹیکنالو جی استعال کرنا غیر اسلامی ہے؟ ہم ان شاءاللہ اس سوال کا دوٹوک جواب دیں گے کیکن اس سے پہلے ہماری کچھ گز ارشات پرغور فرما کیجے:

اولاً صحابه كرامٌ كم معاشى حالات اور طرزِ حيات مين فرق موجود تقاليكن نبي كريم الله الدور الماء راشدینؓ نے بھی اس فرق کی مذمت نہیں کی اور نہ بھی قوت سے اسے مٹانے کی کوشش کی اور نہ ہیہ بات ان کے درمیان اخوت ومحبت کی کمی کا سبب بنی۔حضرت بلالؓ غریب تھے اور ان کے پاس اپنی رہائی (مکاتبت) کے لیے بھی میسے موجود نہ تھ لیکن حضرت ابو بکر امیر تھے اور انہوں نے حضرت بلال گوخرید کر الله كي راہ ميں آ زاد كر ديا۔ نبي كريم الله كا ايك دامادغريب تھ (حضرت عليٌّ ) اور دوسرے امير تھے (حضرت عثمانٌ) اور بیلک ویلفیئر کے کام کرتے تھے، جیسے انہوں نے میٹھے پانی کا کنواں خرید کرمسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔اس طرح حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بھی بہت امیر تھے اور جب فوت ہوئے تو سونے کے ڈلے کاٹ کاٹ کران کے ورثاء میں تقسیم ہوئے۔ نی کریم کھنے کا فقرا ختیاری تھا۔ ورنہ آ ہے اللہ بہتر معاشی اورمعاشرتی زندگی گز ار سکتے تھے۔صحابہ کرام گواسو ہُ حسنہ کی پیروی کاحکم معلوم تھااور انہیں آ پے پالیٹ سے مثالی محت بھی تھی لیکن انہوں نے یا بعد میں امت نے اسے بھی حکم عامنہیں سمجھا کہ آ ہے اللہ کے فقراختیاری کی لازماً پیروی کریں مثلاً آ ہے اللہ اکہری جادر بچھا کرفرش پرسوتے تھے؟ " . سوال ہیہ ہے کہ کیا سارے صحابہؓ بھی ایسا ہی کرتے تھے اور کیا مسلمان پچھلے چودہ سوسال سے ایسے ہی سو رہے ہیں؟ اور کیا کسی محدث،مفسر،فقیہ نے بچھلے چودہ سوسال میں چاریائی یا یلنگ ( جوٹیکنالو جی ہی کی ابتدائی شکلیں ہیں) برگدا ڈال کرسونے کوغیراسلامی فعل قرار دیاہے؟اس کی ندمت کی ہے اوراس پڑمل کو براسمجھا ہے؟ کیا مالی کشاد گی اور طرزِ زندگی میں راحت کی خواہش اور کوشش نالپندیدہ اور غیراسلامی ہے؟ اور کیامفلسی اورمشقت کی زندگی گزارنا شرعی تقاضا ہے؟

ٹانیا صنعتی انقلاب کے نتیجے میں جب اشیاء صرف بڑے پیانے پر تیار ہونے گیں تو مغربی تاجروں کومنڈیوں کی تلاش ہوئی چنانچے میں جب اشیاء صرف بڑے پیانے پر تیار ہونے کہ اہل مغرب نے تاجروں کومنڈیوں کی تلاش ہوئی چنانچے مسلمان مما لک پر قبضے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اہل مغرب نے یہاں سے خام مال سنے داموں خریدا اور اسے اپنی ٹیکنالو جی سے تیار کردہ اشیاء صرف مسلمان ملکوں میں کھیانی شروع کیں۔ ہم کہنا بیچا ہے ہیں کہ آج مسلمان معاشرے اگر مغربی ٹیکنالو جی سے تیار کردہ اشیاء کھیانی شروع کیس۔ ہم کہنا بیچا ہے ہیں کہ آج مسلمان معاشرے اگر مغربی ٹیکنالو جی سے تیار کردہ اشیاء کے خوگر ہو بھے ہیں تواس میں ان کی خوشی ، رضا مندی اور خواہش کا دخل کم اور تاریخی جبر کا حصد زیادہ ہے۔ یہ چیزان پر تھونپ دی گئی ، انہیں قبول کرنا پڑی اور اب وہ اس کے عادی ہو گئے ہیں۔

الله المریکہ و بورپ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اس کے دلائل اسے کثیر اور معروف ہیں کہ ان کو بہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر دنیا کے ۵۵ مما لک کے دوارب مسلمان اہل مغرب کو اپنا خام مال دینا بند کر دیں، ان کے بنکوں سے اپنے پلیے نکلوالیں، ڈالر اور بورو سے نسبت ختم کر دیں اور ان کی شیکنالو جی سے تیار کر دہ اشیاء مُر ف خرید نا بند کر دیں تو امریکہ و بورپ کے سارے مما لک چند ہفتوں میں دیوالیہ ہوجائیں گے، ان کی معیشت بناہ ہوجائے گی، سیاسی برتری ختم ہوجائے گی اور امریکہ ہیں پاور نہیں رہے گا۔ اسے بڑے ان کی معیشت بناہ ہوجائے گی، سیاسی برتری ختم ہوجائے گی اور امریکہ ہیں بناور نہیں دہوتا کہ بنا کے اپنے کسی جنگ کے ، بغیر خون بہائے! اگر ہم مسلمانوں میں عقل ہو، جرائت ہوا ور انتحاد ہوتو یہ سب ممکن ہے کین امریکہ ویورپ بھی بہت عقل مندوہوشیار ہیں۔ وہ یہ ساری باتی سے بھی جھتے ہیں اور انہوں نے ایسانہ نظام کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کو دئی وکری طور پر غلام بنائے رکھنا، مقدر طبقوں کو اپنے ہاتھ عملی ضع کی ہے اس کے اہم نکا میں مسلمانوں کو دئی وکری طور پر غلام بنائے رکھنا، مقدر طبقوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، معاشر سے میں روائی دینا (بھی امن کے لباد سے ہیں اور بھی ڈنڈ سے کے ذور سے ) اور مسلمانوں کو متحد نہ ہونے دینا شامل ہیں۔ نیز! ان مقاصد کے لیے ٹیکنالو جی کا استعال بھی ان کی حکمت عملی میں مسلمانوں کو چند صورتیں یہ ہیں:

- انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پرنٹ والیکٹرا تک میڈیا ٹیکنالوجی کامسلم مما لک میں غیراسلامی استعال
- برترحر بی ٹیکنالو جی ہے مسلم ممالک کی تباہی (جیسے عراق ،افغانستان اور لیبیا کی تباہی کے بعد یا کستان پرڈرون حملے )۔
  - مسلمان آبادی کم رکھنے کے لیے مانع حمل سامان، ادویات اور آپریشن کے آلات کی مسلم ملکوں کوفراہمی

- مسلم معاشرتی اقدار کی تباہی بذریعه موبائل، ریڈیو،ٹیپ ریکارڈ،کیمرااورمیڈیاوغیرہ
- بھارت کامغربی ٹیکنالو جی کے استعمال سے ڈیم بنا کر پاکستان کو پانی اور بجلی سے محروم کرنا اور اسے بنجر بنانا۔

خلاصہ بیر کہ ٹیکنالو جی اس وفت قوت وسطوت کا مظہرا وروسیلہ ہے۔اسی وجہ سے مغرب نہیں جا ہتا کہ مسلم مما لک اس ٹیکنالو جی خصوصاً اعلیٰ حربی ٹیکنالو جی کے حامل ہوجا کیں۔

سطور بالا میں ذکر کردہ سائنس وٹیکنالوجی سے متعلق بعض مثبت اور منفی نکات کوسا منے رکھتے ہوئے اب ہم تلخیصاً کہد سکتے ہیں کہ:

- مطلوب یہی ہے کہ مسلمان اپن ٹیکنالوجی خود تخلیق کریں جوان کے فکری بیراڈ ائم سے ہم آ ہنگ ہو اور عزبیت کاراستہ یہی ہے کہ مغربی ٹیکنالوجی استعال نہ کی جائے۔
- کین عامة الناس سے چونکہ عزیمت کی تو قع نہیں رکھی جاسکتی اور نہ مسلم معاشرے میں اسلامی 
  ٹیکنالوجی میں پیش رفت کا مستقبل قریب میں کوئی امکان ہے لہٰذا قابل عمل راستہ یہی ہے کہ جس 
  ٹیکنالوجی کے استعال سے فائدہ زیادہ اور نقصان کم ہو، اسے استعال کر لیا جائے مثلاً بجلی، ٹیلی 
  فون، بلب، نیکھے، ائیر کنڈیشنر، کاغذ، بال بوائنٹ، میز، کرسی، موٹر سائیکل، کاریں، بسیس،ٹرک، 
  ریلوے، ہوائی جہاز، پرینٹنگ پریس وغیرہ۔
- جن چیزوں کے استعال کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے انہیں استعال نہ کیا جائے یا احتیاط کے ساتھ محدود استعال کیا جائے جیسے ٹی وی ، انٹرنیٹ ، موبائل وغیرہ۔
- جوٹیکنالوجی مسلم معاشرے کے لیے مفید ہواورا سے دفاعی لحاظ سے مضبوط بناتی ہواسے حاصل کرنا ضروری ہے جیسے ٹینک، جنگی جہاز، میزائل اور ایٹمی اسلحہ یا بنیادی صنعتوں (ٹیکسٹائل، شوگر، ادوبات وغیرہ) کی مشینری

ہم نے اپنی طرف سے بحث سمیٹنے کی کوشش کی ہے لیکن کوئی صاحب علم اگر ہمارے نقط ُ نظر سے اختلاف کرتے ہوئے اظہار خیال کرنا چاہیں توالبرہان کے صفحات حاضر ہیں۔ عرفان احمد

اتحاد بين المسالك

### اشحادامت اورملی یک جہتی پاکستان میں اسلامی حوالے سے کرنے کے اہم کام

اگر چہاتحادامت اور ملی بجہتی کے بھاری بھرالفاظ استعال کیے جاتے ہیں لیکن درحقیقت ان سے مراد پاکستان میں اتحاد بین المسالک اورمختلف دینی عناصر کے درمیان فرقہ وارانہ ہم آ ہنگی اور بججہتی کو فروغ دینا ہوتا ہے۔

پاکستان میں معاشرے کو اسلام پر چلانے اور ریائی قوت کو اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے لیے استعال کرنے میں چونکہ ایک بڑی رکاوٹ وینی عناصر میں انتشار وافتر اق ہے اس لیے ملک کے فہیم عناصر کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح ان وینی مسالک میں اتحاد کو فروغ ویا جائے اور ان کے درمیان بیجہتی کے لیے کوششیں کی جا کیں ۔ اس افتر اق کا ایک بڑا مظہر یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف مساجد و مدارس فرقہ وارانہ بنیا دوں پر کام کرتے ہیں بلکہ یہاں وینی سیاسی جماعتیں بھی مسالک کی بنیا دپر بنی ہوئی ہیں ۔ اس تناظر میں خود وینی سیاسی جماعتوں کے اندر سے اتحاد کی آ واز اٹھی اور بارہ تیرہ سال بنی ہوئی ہیں ۔ اس تناظر میں خود وینی سیاسی جماعتوں کے اندر سے اتحاد کی آ واز اٹھی اور بارہ تیرہ سال منافرت کم کرنے اور فرقہ وارانہ ہم آ ہنگی کے فروغ میں شبت کر دار ادا کیا بلکہ اس اتحاد کو آ گے چل کرسیاسی اتحاد میں بدل دیا اور متحدہ مجلس عمل (ایم ایم اے) کے نام سی ایک سیاسی اتحاد تو آئم ہوگیا۔ کرسیاسی اتحاد میں بدل دیا اور متحدہ مجلس عمل (ایم ایم اے) کے نام سی ایک سیاسی اتحاد تا کم ہوگیا۔ عوام نے اس اتحاد کو پذیر اگی بخشی ، دینی کارکنوں کو تقویت ملی اور ایم ایم اے اس و بسر حد میں حکومت کا حصہ بن گی۔ بدشمتی سے ایم ایم اے اور فول غیر بنانے میں کامیاب ہوگی اور بلوچتان میں حکومت کا حصہ بن گی۔ بدشمتی سے ایم ایم اے دونوں غیر کارکردگی نہ دکھاسکی ، با ہمی اتحاد میں بھی رضے پڑے اور ملی بیجہتی کونسل اور ایم ایم اے دونوں غیر کارکردگی نہ دکھاسکی ، با ہمی اتحاد میں بھی رضے پڑے اور ملی بیجہتی کونسل اور ایم ایم ایم اے دونوں غیر کور شر اور غیر فعال ہوگئے۔

🖈 ایڈیٹرنوائے کسان، لا ہور

نے دینی سیاسی قائدین کی بجائے دینی مدارس اور علاء کرام کے در میان کام کرنے کی راہ اپنائی۔ اب حال ہی میں قاضی حسین احمد صاحب نے ملی کیے جہتی کونسل کا احیاء کر دیا ہے اور مختلف شعبوں کی کمیٹیاں بنا کر کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اندریں حالات مناسب ہوگا کہ ماضی سے سبق سیکھاجائے اور کام کے اہداف کے تعین میں فراست و تدبر سے کام لیا جائے تا کہ منزل کھوٹی نہ ہوا ور ٹھوں ، سنجیدہ اور دریا کام کیا جاسکے۔ اس غرض سے ضروری ہے کہ آج کے حالات کا صبح فہم ہمیں حاصل ہوا ور درییش چیلنجز کا ہمیں ادراک ہو تا کہ صبح را ممل اختیار کی جا سکے۔

#### عصری حالا ت اور در پیش چیلنج

آج کل دی تح یکوں اور کارکنوں کوفرقہ واریت کے ساتھ ساتھ دیگر بہت ہے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔امریکی سریرستی میں دہشت گردی کے نام پراینے ہی عوام کے خلاف جنگ لڑی جارہی ہے اوراس جنگ میں افغانستان کے ساتھ ساتھ یا کستان اور یہاں کی دینی قوتیں امریکہ کا اہم ہدف ہیں اور موجودہ فرقہ واریت اورتشد د کی اہر کے پس منظر میں امریکی ہاتھ کام کرر ہاہے اور یہ بات بھی اب پوشیدہ نہیں رہی کہ ہماری صفوں سے انھیں بہت سے دینی لوگ استعمال ہونے کے لیمِ مل جاتے ہیں۔اولیائے کرام کے مزارات پر دھا کے، شیعہ افراد کے تل عام کے ساتھ ساتھ دیو بندی بریلوی مکاتب فکر میں بھی تصادم کی بنیادر کھنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہاس وقت فرقہ واریت کے خاتمہ کے لیے کی جانے والی کوششوں کوبھی امریکی سریرتی میں سبوتا ژکرنے کے لیے کچھ عناصر کام کر رہے ہیں۔اس فرقہ وارانہ اہر کے ساتھ سب سے اہم ترین بات وہ عالمی ثقافتی بلغار ہے جس کی وجہ سے ہمارےمعاشرے میں لا دینی اقد ارتیزی کے ساتھ چھیلتی حارہی ہیں۔گلو بلائزیشن کے نام بران تبریلیوں کومولا ناابوالحس علی ندویؓ کےالفاظ میں اگر ذہنی اورفکری ارتداد کی لہر کہا جائے تو بے جانبہ ہوگا۔ بے جملہ ہر طرف سے ہےاوراس کی روک تھام کے لیےاجتاعی طور پرکوئی کوشش ہوتی نظرنہیں آ رہی۔ ذرائع ابلاغ میں دن رات ہماری اخلاقی قدروں کی یامالی کی جاتی ہے۔ادب کے میدان میں دینی اقدار کی تفحیک اور طنز وشنیع ایک معمول بن گیا ہے۔ درس کتابوں میں بھی کوشش کی جارہی ہے کہ ہمارے بچوں کواپنی تاریخ، روایات اور اقدار سے مکمل طور بر کاٹ کر رکھ دیا جائے۔اسلامی تاریخ اورعلوم تاریخ ہمارے سیکولر اور ماڈرن طبقے کاسب سے بڑااوراہم مدف ہیں۔سر ماپیدارانہ معاشرےاور خالص مادی ونفسانی اقدار کے تحت مارکیٹ کلچرکوفروغ دیا جارہاہے۔علم کیا ہےاورعلم کا قرآنی تصورا دراس کی حقیقت کیا ہے؟ بہخود سے ا یک الگ موضوع ہے، اور برقشمتی ہے اس کی حقیقت اورمفہوم کوبھی سر مایہ داری میں گم کرنے کی سعی ہو

رہی ہے۔ آج وہ علم سب سے معتبر اور قابل توجہ مجھا جاتا ہے جوزیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے کام آسکے۔ اگر علم آپ کے اکاؤنٹ بیلنس میں اضافہ نہیں کرسکتا ہے تو نہ وہ علم ہے اور نہ اس کے حصول کی جبتو کا کوئی مقصد اور فائدہ۔ بیوہ گمراہی اور فتنہ پر ہنی نظریہ ہے جواب ہمارے معاشرے میں نئی نسلوں کے ذہنوں میں انڈیلا جارہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے زبان وادب کا سرمایہ بے فائدہ اور کباڑ خانہ ہے اور تاریخ کا مطالعہ ایک فرسودہ اور رجعت پیندا نہ ترکت ہے۔

اسلامی اقدار کے بارے میں نو جوان نسل کے ذہنوں میں تشکیک کا نے بوئے جارہ ہیں۔

اسلامی سزاؤں کی تفخیک پر ہی بس نہیں کی گئی بلکہ ہرد بنی قدرکو ہدف تقید بنایا جارہا ہے۔ آزاد کی اظہار

کے نام پر ہرابراغیرا ٹھرکر جو کچھ منہ میں آئے بک دے، اسے نشر کردیا جاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ میں غیرت

لابی کے نام سے ایک طنز پی لفظ زیر بحث رہتا ہے۔ علماء کرام کوٹاک شوز میں بلا کرتفتیک کے لیے الئے

سید ھے مباحث کروائے جاتے ہیں۔ مبشر لقمان ایک دفعہ ایک عالم دین سے پوچھ رہا تھا کہ قرآن سے
شیوت لاؤکہ چارامام ہوں گے۔ سمجھانے والے سمجھانے کی کوشش کررہ ہے تھے کہ اس طرح کی تفصیلات
قرآن میں بیان نہیں کی گئیں بلکہ پیش آنے والے مسائل کا قرآن وسنت کی روشنی میں جو کل معتبر ائمہ کرام

قرآن میں بیان نہیں گی گئیں بلکہ پیش آنے والے مسائل کا قرآن وسنت کی روشنی میں جو کل معتبر ائمہ کرام

اینکر پرس کا اصرار تھا کہ نہیں آپ مجھے قرآن سے نکال کر دکھا ٹیں کہ چارامام ہوں گے۔ اس صورت

اینکر پرس کا اصرار تھا کہ نہیں آپ مجھے قرآن سے نکال کر دکھا ٹیں کہ چارامام ہوں گے۔ اس صورت

طرح کے علم الکلام کی ضرورت ہے جو نیاز فتح پوری کے قکری پیروؤں کو منہ تو ٹر جواب دے اور ٹی نسلوں

کوفکری ارتداد سے بچائے۔ اسلام کے بارے میں ان کے ذہنوں میں جو مرعو بیت پائی جارہی ہو کوگری ارتداد سے بچائے۔ اسلام کے بارے میں ان کے ذہنوں میں جو مرعو بیت پائی جارتی ہو کی کی گی عطا کی جائے۔

اس مرعو بیت کے سائے ختم کیے جا ٹیں، خرد کو اس فکری غلامی سے آزاد کر ایا جائے اور قلب و نظر کو

قر آن وسنت میں عصر حاضر کے حوالے سے جن فتنوں سے ہمیں آگاہ کیا گیا، ان پرغور بھی ضروری ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ''عصر حاضر کی روشنی میں قر آن وسنت کی تعبیر کی جائے''اس کی بجائے ہونا یہ چاہیے کہ عصر حاضر کو قر آن عیم اوراحادیث نبوئی تیا ہے کہ عصر حاضر کی موثنی میں پر کھا جائے۔ اس طرح عصر حاضر کی تمام تاریکیاں حجیث جائیں گی اور دجالی تہذیب و تمدن کے سب فتنے عیاں ہو جائیں گے۔ رسول التعلیق نے قیامت کا تذکرہ فرماتے ہوئے اس طرف اشارے کیے ہیں جن کی مددسے ہم اگر عصر حاضر کا جائزہ لیں تو کوئی ابہام نہیں رہتا۔ آ ہے ایک عصر حاضر کے فتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا

کد دجال اوگوں کا ایمان سلب کرے گا۔ ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کا فرہوجائے گا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کا فرہوجائے گا اور وہ دنیا کے مال وعزت کے بدلے اپنادین نیج دے گا (صبح مسلم) اور سب سبح برا فقنہ دنیا کے مال و دولت کو قرار دیا جو آج سرمایہ دارانہ نظام کی شکل میں ہمارے او پر مسلط ہے۔ دجالی تہذیب و تدن کا دجالی میڈیا اور سرمایہ دارانہ نظام آج مسلم معاشرے کو انہی فتنوں کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ان حالات میں عالمی استعمار اپنے مقاصد کے لیے جس فرقہ وارانہ فساد کی بنیا در کھنے کی کوشش کر رہا ہے، اتحاد امت کے دائی اداروں کو نہ صرف اس کے تو ڈکے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کا رالا ناچاہیے ، اتحاد امت کے دائی اداروں کو نہ صرف اس کے تو ڈکے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کا رالا ناچاہیے میں سبح سے کریں۔ معاشر تی تبدیلیوں اور امت کے اتحاد کے لیے اپنی جدوجہد کو اپنا اہم ترین ہوف بنا کس ۔ ہماری دینی تحکمی وضع کی جائے کہ فر دکی اصلاح کے نتیج میں معاشر سے میں تبدیلی کا اجرو جہد کو امت کا معاشر تی تبدیلی کا متیجہ ریاسی تبدیلی کی صورت میں نکلے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کو امت کا معاشر تی تبدیلی کا متیجہ ریاسی تبدیلی کی صورت میں نکلے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کو امت کا مرز بنایا جائے ، قر آن کے سکھنے سکھانے کے حلقے قائم ہوں۔ تزکیہ فنس تعلیم و تربیت معاشر حکمت کے فروغ کے لیے لا بھر بریاں اور علمی مراکز بھی متجد میں قائم ہوں۔

#### کرنے کے کام

اس بات کا ادراک کیا جانا ضروری ہے کہ صرف قوانین بنادیے سے ہی اسلامی معاشرہ وجود میں نہیں آسکتا۔ ہمارے ہاں قانون سازی پر ہر دور میں توجہ دی گئی ہے خواہ وہ اسلامی قوانین ہوں یا معاشر تی ضروریات کے لیے گئی ترامیم اور قوانین ہوں ، ان سے ہٹ کر ساجی اصلاح کی کوئی اسکیم یا طریق کار وضع نہیں کیا گیا۔ ہم سب آگاہ ہیں کہ رشوت خوری کا خاتمہ صرف قانون بنا دینے سے ممکن نہیں۔ معاشرے میں اس کے خلاف فرت موجود ہویا پیدا کر دی جائے تو یقیناً اس کے اثر ات ظاہر ہوں گے۔ یہ بعت بھی قابل غور ہے کہ معاشرہ کی تمام تو تیں اگر اس بات کے لیے سرگرم ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بیسے ہم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ سرمایہ کے حصول کو ہی معاشرے میں عزت اور مقام حاصل ہو، دینی اداروں ، مساجد اور تح کیوں میں بھی چندہ اور عطیات کی بنیاد پر لوگوں کو اکا ہرین کی قربت میسر آتی اور زیادہ کے علاوہ ایمیت دی جاتی ہوتو وہاں بیتو قع کرنا کہ لوگ ایثار کے ساتھ سادہ زندگی بسر کریں گے، خام خیالی کے علاوہ کے چھی نہیں ہے۔

اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ریاست کی تبدیلی ہی سے ہمہ گیر تبدیلی آئے گی کیکن ریاست کی تبدیلی سے پہلے فرد کی تبدیلی کے لیے جو کام ہورہا ہے اس کومعاشرتی تبدیلی کا ذریعہ بننا چاہیے اور اگر قیادت دوراندیش ہوگی تو اس کے اثرات ریاستی نظام پر بھی یقیناً پڑیں گے۔

فرد کی تبدیلی کے لیے ہمارے ہاں کافی کام ہورہا ہے۔تمام دینی اصلاحی تحریکیں بالخصوص تبلیغی جماعت بہت ہی موثر انداز میں دین کے بنیادی مطالبات اور تعلیم کوعوام میں عام کر کے انفرادی زندگی کی اصلاح کے لیے قابل قدر کام کررہی ہیں۔ دینی مدارس میں علم دین کے فروغ کے لیے عمدہ کوششیں ہورہی ہیں۔ دینی مدارس کے وفاق ہرسال تقریباً ۲۰ ہزارعا عاور وضلاء تیار کر کے معاشرے میں بجواتے ہیں لیکن کیا بیارباب علم معاشرے میں اس طرح کے داعی اور قائد بنتے نظر آتے ہیں جو محلا اورگاؤں کی سطح پر مبحد کو معاشرے میں کلیدی کر دار دلاسکیں ، مغرب کی فکری اور دینی یلغار کا توڑ کرسکیس (جو ذرائع ابلاغ، کو معاشرے میں کلیدی کر دار دلاسکیں ، مغرب کی فکری اور دینی یلغار کا توڑ کرسکیس (جو ذرائع ابلاغ، نصاب تعلیم اور جدید یعلیمی اداروں کے ذریعے بھیلائی جارہی ہے ) اور تقسیم ملت کی بجائے اتحاد ملت کے علم بردار بن جائیں۔ مساجد دعوت و تبلیغ ، جہاد اور اقامت دین کامرکز بن جائیں ؟ سیرۃ رسول اور تبلیغ کی عملیہ معاسر دی تو اس مبحد کی سر پرتی میں ہوں اور تبلیغی جماعت کے وفد کو بھی مبحد میں خوش آمدید کہا جاتا ہو اور جلے بھی امام مبحد کی سر پرتی میں ہوں اور رشوت کے خاتے کی تحریک میاد اور ستحقین میں زکوۃ وصد قات کی تقسیم جائے۔ محلّہ اور گاؤں میں فحاثی اور رشوت کے خاتے کی تحریک مرکز معاشرتی اصلاح کو بنالیں اور یوں یہ بھی مبحد کے ذریعے کی جائے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ تمام علائے کرام اور دینی طبقات میں اس بات کا احساس پیدا کیا جائے کہ وہائی توجہ اور جدو جہد کامرکز معاشرتی اصلاح کو بنالیں اور یوں یہ یہ بیارہ میں خور ہو ہے۔

اگرسارے دین عناصر کا ایک موثر پلیٹ فارم بن جائے تو فرقہ واریت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے خلاف جو فکری اور تہذیبی جنگ ذرائع ابلاغ کے لاؤلشکر کے ساتھ سیکولر فاسٹسٹوں نے شروع کررکھی ہے اس کا استیصال بھی ہوسکتا ہے۔ علم وادب کا میدان ممل طور پر لا دین طبقوں کے ہاتھ میں ہے۔ پرنٹ میڈیا میں سوائے چند گئے چنے افراد کے کوئی نہیں جو مبجد و مدرسہ کے حق میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے۔ فحاثی کا سیلاب ہمارے گھروں اور ہماری ماؤں کی گود تک پہنچ گیا ہے، اس کی روک تھام کے لیے جدو جہد کی جائی چاہیے۔ میامرخوش آئند ہے کہ قاضی حسین احمدصا حب نے سپر یم کورٹ میں ذرائع ابلاغ کے بارے میں سٹینڈ لیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ساعت کے دوران اس کا اعتراف کیا ہے کہ ہمارا ٹیلی ویژن اب اسینے افراد خانہ کے ساتھ بیڑھ کرد کیھنے کے قابل نہیں رہا۔

ہمیں چاہیے کہ اس جہاد کوفر قہ واریت کے خلاف جہاد اور سیکولر طبقات اور ملک دغمن طبقات کے خلاف جہاد میں تبدیل کر دیں۔ اس جہاد کومبحد کی معاشر تی بالا دستی اور تہذیبی مرکز بنانے کی جدو جہد کا رنگ دیں، مختلف مسالک کے درمیان مکالمہ کرائیں اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف کھل کر جدو جہد کریں یہاں تک کہ فرقہ پرست اور تقسیم کرنے والے عناصر خود ہی اپنے مکتب فکر اور ملت اسلامیہ سے کٹ کررہ جائیں۔ اگر اس کے لیے فوری طور پر درج ذیل اقد امات کر لیے جائیں تو توضیح سمت میں ایک اہم پیش رفت ہوگی:

ہما لک کے درمیان مکالمہ افروغی مسّلوں پر نفرت انگیز گفتگو کی حوصلہ شکنی کے ساتھ باہمی استحالیہ مسالوں پر نفرت انگیز گفتگو کی حوصلہ شکنی کے ساتھ باہمی استحاد واحترام کی فضاجو نیچے محلہ اورگاؤں تک سرایت کر جائے (مشتر کہ جلسوں، محافل سیرۃ النبی النبی فیصلہ کے ایک افتحاد کے انگہ کی تربیت اور راہ نمائی کے لیے ضلع یا تخصیل کی سطح پر تربیتی ورکشا پس کا انعقاد کیا جائے اور اجتماعی مسائل پر ممائل پر ممائل پر ممائل پر مکالے اور گفتگو کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔

جدید تعلیم کے اداروں کے طلبہ اور اساتذہ کی تربیت کے لیے کسی قابل عمل نظام کی تشکیل اور سکول طلبا کے لیے گھروں میں لائبر بریوں کا قیام عمل میں لایا جائے۔ والدین کو متوجہ کیا جائے کہ وہ گھروں میں دینی کتب رکھیں۔ بجٹ کا بہت معمولی ساحصہ کتب کی خرید اور دینی اور تعمیری رسائل وجرائد کی خرید کے لیے وقف کریں۔

توجوانوں کو اسلامی تاریخ اور ادب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جائے۔اس مقصد کے کیسٹیم ججازی کے ناولوں،علامہ اقبال کی شاعری اور شبت ادب کے فروغ کے لیے کام کیا جائے۔

🖈 رشوت، سود، مال حرام اور کام چوری کے خلاف معاشرتی سطح پرمہم چلائی جائے۔

دین جماعتوں کے کارکنوں کی الی تربیت کی جائے کہ وہ معاشرتی تبدیلی کواپنی زندگی کامشن ہالیں اور محض سیاسی مصروفیت میں اپناوقت ضائع نہ کریں۔

و فيات يرو فيسر شابدر شيد

## مولا ناسعیداحدرائے بوری اوران کامشن

۲۲ مقبر ۲۰۱۲ عومولانا سعیدا حمدرائے پورگ لا ہور میں انتقال فرما گئے۔انا لله و انا الیه راجعون حضرت گاشاران معدود ہے چند بزرگوں میں کیا جاسکتا ہے جوصرف افراد ہی نے نہیں بلکہ پوری قوم اور ملت کے رمز شناس اور رہنما ہوتے ہیں۔ وہ ایک اولوالعزم انسان تنے اوراان کی زندگی اپنے نصب العین کے لیے بھر پور جدو جہد سے عبارت ہے۔انہوں نے اپنے لیے عہد شباب میں جس راستے کا انتخاب کیا تھا، مرتے دم تک اس پر قائم رہے۔ یہ ایک مشکل راستہ تھا لیکن جس کا دل اپنے نصب العین سے عشق کا سورج بن چکا ہواس کے سامنے مشکلات کی برف کیسے شہر سکتی ہے؟

شیخ الہند مولانا سندھی اور حضرت مد کی کے نام ہروقت ان کی نوک زباں پر رہتے تھے اور بیان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے کالج اور یو نیورٹی کے نوجوانوں کوالیے وقت میں ان حریت پسند علماء سے متعارف کرایا جب خود دبنی مدارس اور جماعتوں میں ان بزرگوں کا تعارف بڑی حد تک ختم ہوتا جارہا ہے اور اگر تعارف موجود بھی ہے تو محض مسلکی عقیدت کے طور پر ۔ ان بزرگوں کی سوچ اور شخصیت کیا تھی اور ان کے اہداف اور منصوبے کیا تھے؟ بید حضرت رائے پورگ کے علقے میں شامل نوجوانوں کی تربیت کے لازمی عناصر تھے۔

لوگوں اور اپنی ہی جماعت کے کارکنوں سے کتنا فاصلہ رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حضرت رائے پورگُ اپنی جماعت کے کارکنوں اور عام لوگوں کو وقت اور اہمیت دیتے تھے۔ ان کی بائیں توجہ سے سنتے اور ان کے سوالات کے جواب دیتے تھے۔

نو جوانوں کے سوالات کا سامنا کرنا بھی حضرت ؓ کی ایک امتیازی صفت تھی، وہ نو جوانوں کوسوال کرنے سے رو کتے نہیں تھے بلکہ سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور پھراحسن طریقے سے بات سمجھاتے تھے۔اس ماحول میں نو جوانوں کی ذہنی وَلَری صلاحیتین کھرتی تھیں۔

حفرت گاطر زِ زندگی نہایت سادہ تھا۔ وہ ساری عمرعوام کے ساتھ ریل گاڑیوں اور بسوں میں سفر کرتے رہے۔ آخری عمر میں بیاری کی وجہ سے ان کے لیے گاڑی خریدی گئی۔ عام کارکنوں کے ساتھ ان کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلے جاتے ۔ لباس بھی نہایت سادہ مگر صاف سھرا بہنتے تھے۔

وہ جذباتی انسان ہرگزنہ تھے اور بڑے سے بڑے مجمع سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ وہ نہایت گہری بھیرت رکھتے تھے۔ عام طور پردیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کو چندشا گردیا مرید میسر آجا نمیں تو وہ بڑے بڑے منصوبے بنانے لگتا ہے اور فوراً ایک جماعت رجٹر ڈکرا کر پریس کا نفرنس کر ڈالتا ہے۔ حضرت ؓ اس طرح کے رومانوی ایڈونیچرز سے بہت دور تھے۔ وہ نہایت ٹھنڈے دل اور حقیقت پیندی کی نگاہ سے صورت حال کا تجزیر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور حالات سے باخبر رہتے تھے۔

حضرت رائے پوری نے ایک خانقاہ کاروا تی پیر بننے کی بجائے ایک بڑے نصب العین کواپنے سامنے رکھا۔ ان کی پوری زندگی اسی منصب العین کے گردگھوتی نظر آتی ہے۔ یہ نصب العین کیا تھا؟ وہ نوجوانوں میں دین کی جامعیت کا نظر یہ نتقل کرنا چاہتے تھے، وہ انہیں ان اکا برعلاء سے متعارف کرانا چاہتے تھے جنہوں نے آزادی وحریت کی خاطر کالا پانی، جلاوطنی اور قید و بندکی صعوبتیں برداشت کیں۔ وہ چاہتے تھے کہ نو جوان سیاسی بصیرت اور گہرے شعور کے حامل ہوں اور کوئی بھی بیرونی قوت کیں۔ وہ چاہتے تھے کہ نو جوان سیاسی بصیرت اور گہر سے مقاصل ہوں اور کوئی بھی بیرونی قوت کے مقاصد اور دین کے مجموعی مزاج کا فنہم حاصل کریں اور دورِ حاضر کے تقاضوں سے بھی باخبر ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ نو جوان حقیقت پیندی اور معروضیت کی بنیاد پر حالات کا تجزیہ کرنے کی مطاحیت پیدا کرلیں اور وہ چاہتے تھے کہ باشعور نو جوانوں کا بیا جتماع منظم ہواور معاشرے میں تبدیلی کی بنیاد فراہم کرے۔

زوال اورگراوٹ کے زمانے میں ان مقاصد کا حصول آسان کا م نہیں تھا اور نہیں ہے۔ چنا نچہ سب سے پہلے خود اپنے ہی ہم مشرب لوگوں نے انگلیاں اٹھانی شروع کردیں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ بہت عرصے سے ہمارا نذہبی طبقہ درست تجزیے اور دیا نت دارانہ تحقیق کی صلاحیتیں کھو بیٹھا ہے۔ وہ جب بھی روایتی سانچے سے مختلف کوئی بات دیکھتا ہے تو اس کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ مخض ایک ہی زبان میں بات کرنے کا خوگر ہو چکا ہے اور وہ فتوے کی زبان ہے۔ بعض اوقات کسی کوفتوے کا نشانہ بنانے کے لیے استفتاء خود تیار کرایا جا تا ہے۔ اور مضا وقات محض شک وشے اور غلط نبی کی بنیاد پر فتو کی داغ دیا جا تا ہے اور سب سے المناک بات ہے ہے کہ بسا اقاوت مخضوص تعصّبات، شخصیت کا نگراؤ ( clash بست سے المناک بات ہے ہے کہ بسا اقاوت مخضوص تعصّبات، شخصیت کا نگراؤ ( روی ہے ہیں۔ یہ نہایت خطرناک صورتے حال ہے۔ علم وقمل کی دنیا میں اختلاف فو کی طاف فتو کی صادر کرنے کا محرک بن جاتے ہیں۔ یہ نہایت کے خطرناک صورتے حال ہے۔ علم وقمل کی دنیا میں اختلاف ورائے نہ صرف فطری ہے بلکہ انسانی ترتی کے خطرناک صورتے حال ہے۔ علم وقمل کی دنیا میں اختلاف ورائے کا بہی طریقہ ہے کہ ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب بہی ہے کہ ہماری تو انا کیوں اور صلاحیتوں کا کہم نے اختلاف رائے کا سیقہ ابھی نہیں سیکھا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری تو انا کیوں اور صلاحیتوں کا بڑا حصد ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی سرگرمیوں میں گزرجا تا ہے جس سے دین اور انسانیت کے اصل دشمنوں کو مینے اور مضوط ہونے کا موقع ماتا ہے۔

یقیناً اس سے بیمرادنہیں کہ حضرت رائے پورگ اوران کے نقطۂ نظر سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا۔ اختلاف ضرور کیا جائے کی اور دیانت پر ہو۔اکا برعلاء نے ایک دوسرے کے نظریات سے اختلاف کیا اور بڑے سے بڑامفسر، محدث اور فقیہ بھی اپنے معاصر علاء میں 'مقدس' اور تقید سے بالاتر نہیں بن سکا۔ یہی اسلام کی علمی وفکری تاریخ کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔

اس وقت معاصر مذہبی دنیا مختلف علقوں، دائروں اور جزیروں میں منقسم ہے۔ ہر حلقہ اپنے آپ کواکمل اور افضل تصور کرتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھنا اپنے ایمان کا حصہ گردا نتا ہے۔ کم از کم درج میں وہ پیضر ورسمجھتا ہے کہ بیہ ہے چارے ابھی پوری بات نہیں سمجھ سکے۔ پیصورت حال ایک حد تک فطری بھی ہے اور اس سے امت مسلمہ کے لیے مثبت نتائج بھی برآ مدہو سکتے ہیں لیکن بیتب ممکن ہے جب ان مختلف جزیروں کے مابین پُل موجود ہوں، جب ہم اپنے اپنے دائرے کے گرداو نجی فصیلوں اور دیواروں میں کچھ کھڑکیاں اور روشن دان بھی رکھ لیں، جب ہم دوسروں کے ناظر وصیادی کوشش کرتے رہیں، جب ہم دوسرے حلقوں سے بالکل ویہ وارانہ کوشش کرتے رہیں، جب ہم دوسرے حلقوں سے بالکل

کٹ کر نہ رہ جائیں بلکہ محبت اور آ دمیت کے جذبے سے ساجی روابط کوفروغ دیں اور دوسرے لوگوں کے لیے حسن ظن رکھتے رہیں جب کہا پی نیت پر شک کرتے رہیں۔ ہمیں یہ بات یا در کھنی چاہیے کہ جب نظریاتی تعصب بغض، عناد اور کمینگی بن جائے تو اعلی وار فع نظریات بھی صحت مند تبدیلی پیدائہیں کر سکتے۔

ہم یہ بات جاننے کے لیے علمائے عمرانیات اور ماہرین نفسیات کے رہین منت نہیں ہیں کہ انسان ذبنی وجذباتی لحاظ ہےا یک پیچیدہ مخلوق ہے۔ہم اس بات کا براہ راست تج بدر کھتے ہیں۔صورت حال یہ ہے کہانسان محض فکر (Intellect) یاعقل (Reason) کا نام نہیں ہے بلکہ وہ جذبات اورارادوں کی بھی ایک مخفی دنیا رکھتا ہے۔ انسان کے جذبات اور ارادوں کی یہ Non-rational دنیا اس کی rational دنیا پراکٹر غالب رہتی ہےاگر چہ ہم عام طور پراپنی گفتگواور برتاؤمیں ایپا ظاہر نہیں کرتے۔ انسانی فطرت کا بھکسی بھی نظام تربیت کو درست خطوط پراستوار کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یعنی ایسا ممکن ہے کہ آ ۔ کیجھ نظریات کو مجھولیں ،انہیں منطقی طور برٹھکٹھک بیان کرناسکچھ لیں اور دوسر نے نظریات کو ردٌ كركےاين نُظريات كى عقلى برترى ثابت كرسكين كيكن پينظريات آپ كے كردار ميں ڈھل جائيں اور آپ کی شخصیت کے اوصاف بن جاکیں، یہ دوسری بات ہے۔جمہوریت کوایک نظریے یا نظام کے طوریسمجھنا اور سمجھانا آ سان ہےلیکن جمہوری روّیوں کواپنانا ایک مشکل کام ہے۔ بدوہ چیلنج ہے جوآج ہماری تمام دینی جماعتوںاورحلقوں کو دربیش ہے۔حضرت رائے پورٹ کا حلقہ اس چیلنج کا کیسے سامنا کرتا ہے، آنے والا وقت ہی اس کاضیح فیصلہ کرسکتا ہے۔حضرت رائے پورٹ کے حانشین علماءاوراحیاب سے بحاطور پرتو قع کی حاسکتی ہے کہ وہ حضرتؓ کے مشن کاصحیح وارث بنتے ہوئے جہاں اکا ہر کے نظریات برنو جوانوں کومنظم کریں گے وہیں وسعت قلبی اورانسان دوستی کواینے کر دار کا بنیادی جو ہر بنالیں گےاور مذہبی دنیا میں ایک نے گروہ کااضافیہ کرنے کی بجائے ملک وقوم کوایک ایسی قیادت عطا کریں گے جوایک طرف علاء حق کے تاریخی شلسل سے منسلک ہواورد وسری طرف قوم کوزوال سے زکالنے کی صلاحیتوں اور صفات سے متصف ہو۔

مسکه ناموس رسالت عظیه: جذباتیت اور بیمیتی کے درمیان مسلک اعتدال کی تلاش چشی دوروزه مجلس هکو و قدبو ۲۵،۲۴۷ نومبر۲۰۱۲ء بلال اسلامک سنشر جھوک نواز (ضلع وباڑی) پنجاب

فون نمبرز: 0300-759997 0323-7943231, 0302-6997231

تبصرهٔ کتب ڈاکٹرمحمامین

### سيكولرزم - مباحث اورمغالط انطارق جان

بڑے عرصہ بعدایک عمدہ کتاب بڑھنے کوملی۔

بحثیت ایک طالب علم ہماری رائے رہے کہ ہرعہد کا ایک فتنداور چیلنج ہوتا ہے اور مسلم معاشرے کے لیے آج کے عہد کا فتناور چیلنج مغر لی فکر و تہذیب ہے۔ یہ سچے ہے کہ ہر تہذیب کی طرح مسلم تہذیب کے زوال کا بنیا دی سبب بھی داخلی ہے یعنی افراد قوم کی اپنے نظریئہ حیات سے عدم وابستگی لیکن یہ بھی ایک نا قابل ا نکار حقیقت ہے کہ مغربی فکر و تہذیب مسلم زوال کا سبب سے بڑا خارجی سبب اور محرک ہے۔اس نے زوال پذیر مسلم معاشرے کی گرتی دیوار کودھادے کر گرادیا اوراب ہزار حالوں سے اس کی تعمیر نومیں ر کاوٹ ڈال رہی ہے تا کہ سلم امہ زوال کے گڑھے سے نہ نکل سکے۔ ہماری نالائقی اور بیشمتی پیہے کہ ہمارے ہاں مطالعۂ مغرب کی روایت بہت کمزور ہے جنانحہ مغر کی فکر وتہذیب کا تقیدی مطالعہ ہمارے دینی مدارس اور سکولوں میں تو کیا ہماری جامعات کے پوسٹ گریجوایٹ پروگراموں میں بھی کہیں نہیں ہوتا اورعالم اسلام کی کسی حامعہ میں مرکز مطالعہُ غرب(Occidental Study Centre) بھی موجود نہیں ہے جب کہ اہل مغرب کے ہاں مطالعہُ شرق واسلام (Orientalism) کا ایک عظیم الثان ا داره موجود ہے حالانکہ وہ ایک غالب تہذیب تھی اور اسے مطالعۂ شرق واسلام کی اتنی ضرورت نہ تھی جتنی ہمیں مطالعہ غرب کی ہے تا کہ ہم مغرب اور اس کی فکر ، حکمت عملی اور اسلام اور مسلم دشمن جالوں اور سازشوں کومجھ کییں۔اسی کا ایک شاخسانہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اردو میں اسلامی تناظر میں مغربی فکرو تہذیب کے تقیدی مطالعے پر بہت کم مطالعاتی مواد ملتا ہے۔ ہم خود بھی کئی سالوں سے اس موضوع پر کھنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن زندگی ایسے گزررہی ہے کہ نے ہاتھ باگ پر ہے نہ یا ہے رکاب میں ان حالات میں ڈاکٹر طارق جان صاحب کی بیرکتاب ہوا کے ایک خوشگوار جھونکے کی طرح ہے جس نے مشام جان کو معطر کرویا ہے اللهم زدفزد.

ڈاکٹر طارق جان صاحب (سنجیدہ اہل علم کی طرح انہوں نے 'ڈاکٹر' کا سابقہ اپنے نام کا جزونہیں بنایا) کی خوبی بیہ ہے کہ انہوں نے مغربی ماخذ کا خوب مطالعہ کیا ہے اور انہیں اس مواد کو اسلامی تناظر میں استعال کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے اور سب سے بڑھ کر بید کہ ان کی سمت درست ہے اور اسلام اور نظر بیر پاکستان پران کا بقین اتنائی پختہ ہے جتنا مغربی فکر (سیکولرزم) کی گرائی اور لادینیت پراوران کی نظراتی گرائی اور لادینیت پراوران کی نظراتی گہری ہے کہ سیکولرزم کا سرطان جس جس صورت میں بھی ہمارے جسم ایمانی پر جمله آور ہوتا ہے وہ اسے خوب پیچانتے ہیں اور اس کی نشان دہی کر کے اس کا تو ڑ بتاتے ہیں۔

ان کاطریق فکر ہے ہے کہ وہ مغربی تہذیب کے ختاف فکری دھاروں کو سیکولرزم میں مجتمع سیمجھتے ہیں اور ان سب کو سیکولرزم کے تحت ہی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح کراچی کے ڈاکٹر جاویدا کر انصاری صاحب اور خالہ معرب خالف مکتبہ فکر مغربی فکر کے ختاف دھاروں کو نظام سرمایہ دارئ میں مرکز شیمتا ہے اور اس کی ساری گراہیوں کو اسی عنوان کے تحت بیان کرتا ہے۔ اس اسلوب میں اگرچہ میں مرکز شیمتا ہے اور اس کی ساری گراہیوں کو اسی عنوان کے تحت بیان کرتا ہے۔ اس اسلوب میں اگرچہ ایک نوع کا فکری تنجاوز موجود ہے لیکن طرنے بیان کے حوالے سے بی قابل برداشت اور قابل قبول ہونا ایک نوع کو فکری تنجاوز موجود ہے لیکن طرنے بیان کے حوالے سے بی قابل برداشت اور قابل قبول ہونا حوارت میں کہ وہ جنوکل کا اہم حصہ ہو مثلاً ہم کہتے ہیں کہ فلاں آ دمی بڑا وجیہ ہے۔ اب صاحبان ملم جانتے ہیں کہ وجیہ عربی کو اوجیہ کہ اسلاب ہوا ہے جے چہرے والا جان کے خواصورت چہرہ ہی فوجیہ میں ہوا چھے چہرے والا علی اسیکولرزم ہوا بیکھے چہرے والا علی اسیکولرزم ہوار ہے ہیں جن کا صرف چہرہ ہی فوجود سے ایک طرنہیان محرف چہرہ ہی فری تھی ہو میں ہوئے ہیں ہوئے ہی مورت ہوں ان اساسات کا ایک جزو ہیں۔ مغربی تہذیب کی فکری اساسات گوائے ہو جنوں ایک ساسات کا ایک جزو ہیں۔ مغربی تہذیب کی فکری اساسات گوائے ہی ہومنزم ہی سیکولرزم ہی بیال ازم اور سائنگرم مورت ہوں خوبیادی فکر ہی اخترابیان اور ہومنزم ہی بیومنزم کو بنیادی فکر سیکولوں کیات ہے۔ اسلوب کی بات ہے۔

بہت سے نامورلوگوں نے اس کتاب پر تقاریظ اور تبصرے لکھے ہیں جن میں اور یا مقبول جان، ڈاکٹر صفدرمجمود، ہارون رشید، ڈاکٹر سفیراختر ،سجاد میر، ڈاکٹر مجمد حامد، سلیم منصور خالداور مستنصر حسین تارٹر شامل ہیں۔

آخر میں کتاب کے اگلے ایڈیشن کومزید بہتر بنانے کے لیے مصنف اور نا نثر کے غور کے لیے چند تجاویز: کتاب کے مندرجات (فہرست مضامین) سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب پچیس تئیں مضامین یا مباحث پر مشتمل ہے لیکن جب کتاب پڑھی تو پتہ چلا کہ کتاب بڑھن نا نثر ،تمہید (یا مقدمہ) اور ۲۲ ابواب پر مشتمل ہے ممکن ہے ہماری طرح دوسرے قار کین بھی کتاب پڑھنے سے پہلے فہرست مضامین پرایک

نظر ڈالتے ہوں تا کہ ایک نظر میں پیتہ چل جائے کہ کتاب کے اندر کیا ہے؟ اس لیے ہماری دانست میں قاری کا امتحان لینے کی بجائے اسے سید ھے سبجاؤیہ باتیں بتا دی جا ئیں تو اس میں کوئی ہرج نہیں۔اسی طرح کتاب کے مضامین کو آسانی سے دوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے پہلے چار مضامین (صفحہ 19 تا ۱۳۲۲) 'اسلام اور سیکولرزم' ہے۔ ہماری رائے 'اسلام اور سیکولرزم' ہے۔ ہماری رائے میں کتاب اور فہرست مضامین کی اس طرح حصول ،ابواب اور فصول میں تقسیم کتاب کے فہم میں معاون میں کتاب این مضامین کی مضاکف نہیں ہونا چاہے۔

۱۹۰ صفحات کی یہ کتاب عمدہ سفید کا غذ پرخوبصورت چپی ہے کیکن ناشر نے (غالبًا قیمت کم رکھنے کے لیے) اسے ہیپر بیک میں شائع کیا ہے جس کا نقصان سے ہے کہ کتاب مطابعے کے دوران ہی اکھڑ گئی، اسے سنجالنا مشکل ہو گیا اور ہمیں اسے جلد ساز کے پاس بجوانا پڑا۔ اس لیے ہماری رائے میں اسے ہارڈ باؤنڈ ہی ہونا چا ہے تھا، خواہ قیمت کچھ بڑھ ہی جاتی ۔ اسی طرح ہرا چھی کتاب میں پڑھتے ہوئے نشانی رکھنے کے لیے فیتہ ضرور ہونا چا ہے کیونکہ اتن صخیم کتاب ظاہر ہے کہ ایک دونشتوں میں نہیں پڑھی جاسکتی اورنشانی لگانے کے لیے کاغذ کا کونا دو ہرا کرنے کا پرانا طریقہ ہمارے ذوق پرتو گراں گزرتا ہے۔

کتاب کے پروف پڑھنے کی گئی ہے لیکن پھر بھی کسر باقی ہے لہذا کمپوزنگ اور املاء کی غلطیاں اگرا گلے ایڈیشن میں مزید کم ہوجا کیں تو بہتر ہوگا۔ کم از کم ، مندرجات کے فوراً بعد والاصفحہ مسیسی ہے حبورے تیوا لٹیا شہو بھنبھور نبی ' ۔ ترجمہ بہت عمدہ ہے جس کے لیے مترجم سخق مبارک باد میں تاہم بعض الفاظ اور تراکیب نامانوس اور محتاج نظر ثانی محسوس ہوتی ہیں۔ اگر کتاب کسی ماہر زبان و املاء کی نظر سے ایک دفعہ گزرجائے تو بہت عمدہ ہو۔ کتاب اپنی پیشکش میں عام کتابوں سے بہتر ہے لیکن خوب سے خوب ترکی جبتو تو جاری رہنی چا ہے ،خصوصاً اس وقت جب مصنف صاحب ِ ذوق بھی ہواور ناشر اس کنخ سے برداشت کرنے کے لیے تیار بھی۔

کتنابی اچھا ہو اگر پاکستان کی ساری یو نیورسٹیوں کی لائبر ریاں اس کتاب کوخریدیں اور اسلامی علوم، پاکستانیات، سیاسیات اور ساجی علوم کے اساتذہ و فتہی طلبہ اس کا مطالعہ کریں۔ کتاب اسلام آباد میں سعید بکس جناح سپر مارکیٹ، لا ہور میں کتاب سرائے اردو باز اراور کراچی میں فضلی بک سٹور اردو باز ارسے ۸۸رویے میں دستیاب ہے۔

# واكثر محمدامين كي بعض انهم تاليفات

ا ہاراتعلیمی بحران اوراس کاحل ۲ ہمارادینی نظام تعلیم ۳ تعلیمی ادار بے اور کر دارسازی ۴ مسلم نشأة ثانیہ اساس اور لائے عمل اردو - اسلام اور تهذیب مغرب کی شاش ۱- اسلام اور تزکیهٔ نفس (مغربی نفسیات کے ساتھ تقابلی مطالعه) ۷- حقیقت تزکیهٔ نفس سیعت ِبزییهٔ س ترک ِرذائل (اصلاح اعمال واخلاق کا حصه اول) 9\_ اسلام اور یا کستان ٠١- اسلامي انقلاب مفهوم، تقاضے اور حكمت عملي اا عصرحاضراوراسلام كانظام قانون ١٢ مقالاتِ امين (دوجلدين ) ۱۳ مطالعهٔ قرآن وحدیث (برائے جماعت اول تا پنجم) سما۔ یرائیویٹ سکولوں کے نام ایک اہم پیغام بروشرز ۵۱۔ طلبه کی اسلامی تربیت ۔ کیوں اور کیسے؟ ۱۲ انگش میڈیم۔فائدےاورنقصانات دین مدارس کے نام۔ایک اہم پیغام ۱۸۔ مسلمانوں کی ترقی کاواحدراستہ حقيقت تصوف انگریزی Riyadh-us Saliheen (2 Vols) \_r\* Noble Quran, Part 1 Islamization of Laws in Pakistan \_rr

٢٣ السلطة التشريعية \_ دراسة مقارنة

ما منامه البربان لا مور

90

IΙΛ

۱۵۱

195

ما هنامه البربان لا هور

ما هنامه البربان لا هور